





<u>ڈاکٹرغلام یعلی انجم</u>

## جملة حقوق مجن مصنف محفوظ

حستاب دارالعلوروينك باني كون به تصنيف، واكرغلام يحل بختم شعدد، گياره سو اشاعت، عاده،

منعات ، ۵۵۲۵ و ۵ 3 0 و 8 ه

هیت: ا اهتمام ، وانشکده اسه بلاک همه در فلیش، پل سلاد بور نئی دبال ۱۹۷۰ فسون: سه ۱۹۷۸ مرا ۱۹۸۷ - ۱۱۰

Cali

الدّارُ السَّتَّ بَيْهُ ١٩٨٠ وْشِمِكر دودْ الْهَارُه بمسبئ ٨٠٠٠ ١١٠٠٠

> تسم عار فاروقیه سکن پوک

٥/٢٢٧ مِشْيَا تُحسَل بَهَا مع مِسجِدُ دَ فَلِي علا

كتب تحانك امحبك يه ئاۋن كىب كەسىنى بكر بازار، بىتى بولى

## فهرست

|     | , ,                                             |
|-----|-------------------------------------------------|
| ٢   | ديكھواسے جو ديدہ عبرت نگاہ ہو                   |
| ۵   | ابت مائيه                                       |
| •   | ويوسنداود وارانعسساوم ويوسند                    |
| -4  | بانی دارانعسدم سے حالات ژندگی برطائراند نظر     |
| اه  | دارانعب نوم د یو بیند کاهسسل بانی کون ۴         |
| AY  | بانى دارالعسلوم ديوبند معترضين اورمعترفين       |
| 174 | مسلك ديوبندكياب استاذ وارانعلوم ديوبندكا انكتاف |
| (FA |                                                 |

دارالعساوم ديوبندكامسلكى مزاج وي مونا چاسية جواس كے اصل بان حضرت حاجي عابدسين عليه الرحمة والرضوان كاعقا . حاجى سيدمحد عابيصين رحة الشرعليه نذرونياز أورميلا دوفا تؤكوهرف حاذ مى نيس مجت تق بلكم مراضة يابندى كرساقة اسكا امتا الجوركية عقد رتذكرة العلدين) مسلک دیوبند میں نذر ونیاز اور میلا د وفائذ بدعت اور ناجا نزوتزام ہے۔ (فتاوي رشيديه) "قادیان "اور" داوبند" اگرچ ایک دوسرے کی صدیر اسکن دونول کا مرشيرايك ب اوروه دونون اس تركيب كيدا دار \_ جيم و منايس دوبابیت "کهاجا تاسیے رعلامه إقبال ، عائشه على يعاوى واكراقور ندكى جوكى تؤمرتدمرى صحابركاعلم بهمست كم نقادان كوسرانك كوبائ بائغ عدشين بادفين بم كوان سب ك عديثي بادلين . رعبدالحق بنارسي عليفه سبدا جدرا يحربياوى) ان ديوبنديول سے وہ بريلوى اليھے جن كے بهال مولانا احمدرصا خال صاحب مي نام يراوكوني اختلات بيس ببال نوسواسوسال مي أج تك يبي مقدمه مل نه جوسكاكه اس مسلك كاباني كون عقا جولوك ليين بزرگوں کے ددمیان الفیاف شکرسکے ان سے یہ امید کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ دوسرے توگوں کے بارے میں عدل کی یائیسی اینالیں گے۔ وحسن الهاشمي فاضل دارايعلوم ديوبند) مسلك دلوبد يودهوي صدى كى بيدا وارسع مولانا محدقاسم ناوتوى ادرمولانارشدا ووفقوسي سيديم كمن الشخصيت ساس سلك كاكولي قبل بنين

رمولانا الطرشاة كشميرى)

## البتدائية

چل کے سمل کی حکایت توسنو • کون کہتا ہے کہ داوا نہے دادالعلوم ويوبندكم بانى حضرت سيدمحد عابرحسين رحمة الترعليديي ا کے عرصہ سے یہ روایت علمائے حق کی زبان سے سنتے اور ان کی کناوں میں را صف حدا اے ہی لیکن اس تعلق سے میرے سامنے صرف دایت ہی روایت بقی کونی تفوس دلیل بہنس جس کی وجہ سے میں اپنی بات خود اعتمادي كرسا تقركسي كم سامنے نبيل بيان كرسكتا عقا-اس لابات ومن میں آئی اور علی جائی تھی بہارے ایک رمین کارنے جب مبار کی حضرت حاجي امدادالله عليدارجة وارصوان كي اسلامي علوم مين خدمان والرات كم موضوع يرا بناعشيقى مقاله بى اليح دى ك يحما قواس إلى انفوں نے اس موضوع کو بھی چیٹرا اور معاصر سوا ہدکی رکشنی میں سیرحاصل بحث فرما لي استقيق مقال كوير صف كي بعد جو كويس في اسف اكابر سے ساتھاً وہ سے معلوم جوا اس سے بانی دارانعسلوم کے نقلق سے مزید تفصيل كارشتياق دامن كيرجوالكين كترت كاركى بنياد بران عفرصرورى الور كى طرف سانول كذر كي متوجر نريوسكا-اب حب كدرمبرط الدوس الك بار بعرد و بند کی سرزمین سے اس بحث کا آغاز ایک مراسلہ کے ذراعہ موا اور دہ حقائق جن کی عرصہ درازے مجھے تلاش تھی سامنے آتے گئے تو اتش شوق تزسے ترز بوگیا ۔ بھر سوچا کددارالعالم دایو بندے اصل بانی کے تعلق سے جو میں نے اکا براہلسنت سے سٹا الدیڑھا ہے اسے کیول مد مرت كري عوام كى عدالت من بيش كردياجات تاكر المت اسلاميدايك

بار پیمرایینے اس عظیم محسن کی یاد تازہ کرکے اسینے قلب ونظر کوسکون وقرار بخش کے جس نے ملت اسلامیہ کی اصلاح و تربہت اورا نہیں علوم وفول ا سے آراستہ کرنے کے لئے دارانعلوم دیوبند کے نام سے ایک عظیم قلعہ اس وقت بناکر کھڑاکر دیا جب انگر پڑسلمانوں سے علم کارشتہ فوڑنے کے سنة طرح طرح كى سأزشين رج رسيد عقد اور بهانت مفانت يم معويد بنارست تقر. بانی دارانعلوم دیوبندے تعلق سے دسمبر عدالہ و بی شروع موسف والی بحث حب طول بیکوالک اورمراسلہ کے ذریعہ سی علمائے دیوبند کے درمیان ایک عرصه تک لوک جبونک جاری رہی تؤمیں نے اینا مرتب كرده طويل مقاله قوى آواز دبلي محدايد بير كوبرائ اشاعت اسس ببت سے ارسال کردیا تاکدان حقائق کی روشنی میں جدر کسی نتے پر اپنے كرع صد سےجارى اول جونك كوختم كياجاسك مكر بواياك وه علائد ديوبندجوآبس مين الارب يتقع حضرت مولانا محدقاسم نانونوى كوباني ثابت كين كي الاراسلك كورهم يربس راي اوراسلك كورهال بناكرانك نئى بحث كا آغازكر ديا. ايك طرف حلقة ديوبندست ك معروف وغيرمعروف علاراور دوسري طرف مين تنها - تقريبًا ابك ماه قوى أوار د بلي مين بحث ومباحث جلتار بإ. أيينة آخرى مراسله مين حبس میں میں نے علمائے دیوبرند کے سوالات کا جواب دیا تھا اور کھراعراضات قَا مُزْكِرُ مِنْ . وه مراسله محمل ندستانع موكر مختفر بهي جيب سكا-اس ے بعد مدیر قومی آواز کوبلی نے یہ لوٹ بھی لگادی گراپ اس تغلق سے نكوني مراسله قبول كيا جائے گا اور نهي مضمون - اس طرح دوماه تك چلنے والی بحث دفعتّہ اختتام پذیر ہوگئی۔ جن لوگوں نے اس بحث کو قومی آواز میں بڑھا یا بڑھنے والوں کی

زبانی سناان میں کئی ایک لوگوں نے مسلم معاشرہ میں بھیلی ہو ٹی غلط مہی ك ازاله كے لئے ميرى جرائت رندان اور جست مردان كى بذيران كى اور اس مكل بحث كوشروع سے آخرتك كتابح كى شكل ميں جانے كا عرف مشوره بي نهيل ديا بلكه اس كي اشاعت كي نومه داري بحي قبول فرماني. علائے می کی طرف سے شکھیے کے ستی بی ترکی فکر منا کے ذر دالان جفوں نے اس کی اشاعت کا بٹرا اپنے ذمہ ہے کر بچھے کئی ایک شکلات إس كت بيديس كل بائ بيس شامل بين ان تمام مباحث كا تعلق كى يكى طرخ دارالعلوم ديوبنداور اس كيانى سے ب قومي آوار والى كے صفحات ميں علامے ولوبندسے جومير اتلى مرك بوا، بان والعلم ديوبنداور معترضين اسكم عنوان سدوه بحث بعي اس كتاب إس شامل ہے اور یاس کتاب کی جوتھی بحث ہے ۔اس کتاب کی آخری بحث د مسلک دیوبند کیاہے ، کے عنوان سے ہے یہ مقالد کسی سی بر بلوی عنوا كالكها سوائنس بلكه دارالعلوم دلوبند كم استاذ تفسير حضرت مولانا انفاشاه لنمدي كادبي مقاله ب جوالسب وغ كراجي بين شائع مواتقا اس مقاله کی افادیت کی خاطریباں شامل کیا جار ہاہے تاکہ دارانعلوم ویو بندے نتے فارغین جفیں دلوبند كا اصل مسلك معلوم نہیں وہ اس مقالہ ك ذريعه ايناصيح مسلك معلوم كسكيل اورسائح بى سماج يس مسلك دلوبند مے تعلق سے جوعلط فہنی ملیلی ہولی ہے وہ بھی دور کرسکتیں بدواضح رسے كه مون ناانظرت وكشميري كالمضمون بنيكسي حذف واصافه اورتنقيدوتبصره کے من وعن شائع کیا گیاہے۔ جو کھواس کتاب میں تخریرہے وہ مبنی براخلاص ہے. بحث ومباحث ادرمناظره بازى كام مح قطعًا كوئى شوق نهين - بانى دارالعلوم ك تعلق سے

جس قدر بھی میں نے محنت کی ہے اس کامقصد وحید صرف اثنا ہے کہ دارالعسلوم كحاصل بانى كے تعلق سے جوغلط نہى عوام وخواص دولوں يس بائ جانى سے وہ دور بوجلت الند تعالى سے استدعا سے ك وه میری اس حقیر کاوش کو قبول فرمائے اور دارانعسلوم دلوبند کے اصل بانی حاجی عورعا بدسین رحمة الترعليد كے تئين ديوبندى عوام وخواص كے دلوب میں عنادونفرت کی جو کانی جی ہے اسے کھریج کے عقیدت وحمت کی مقمع روشن فرمائے۔ (آمین)



( دُواکٹرغلام کیسی انجم)

هدرد لو نورسى

بعردنگر - نئى دى ٢٠



## د يوبندا ور دارالعساوم ديوبند

ويو بندمغربي انزيرولش كحضلع سهار نيوركامشهور تصديع لتشايده الاسانة بير عنياث الدين قنان ك عهد يخومت مين شاه بارون حيشتى نامی ایک بزرگ نے علاقہ سہار نبوریس اقامت اختیار کی انھیں سے منسوب مؤرسهار بيوركي آبادي كالأغاز مبوا ابتدأ اس آبادي كوشاه بارون پورکها جا تار با بهجررفته رفته کترت استعمال سے "شاه مارون بور" سے مسهار نبور جوكيا .اورتا . مح يراس شهركواسي نام سي شهرت حاصب سهار نيورسے كہيں زيادہ قديم ہے . ، س إ كى ايك مستندرواتين معى كتب تواريخ ين ملتى بار ق دو مند کوطوفان فرح کے بعد کی ابتدائی ستیوں میں شمار کیا ہے ۔ نام بعض مورضین نے اس کی آبادی بحرماجیت سے قبل کی بتائی ہے اس قصیکا ذکر مارکنٹسے بڑان میں بھی ملتاسے مورخین سے ان افکار و خالات سے اتنا تو مے ہے کہ یا تعب بہت قدیم سے مگر اس کی آبادی کا آغار کس بوااس كى صحيح تاريخ كسى كومعلوم نهي<sup>ل</sup> -فصه ويوبنديس ايك مشهور قلعهى تفاجس كاذكر آئين أكبري جلدووم صال بهدية تلعد داجگان مستنالورك زمان كابتايا جا تاب سلطان

بغرافي منلع سهار نبور صاف مطبوع منظشان مولانا فقيح الدين .
 شه ذوالعقاري ، الحدرة السنيد صنا مليع مجتبا أن د في

سكن شاه ١٩٩٠ء و١٩٨٠ء ما ١٩٠٠ء واعاقاء ك عهدش حسن خان عوبردار نه قديم عارت كومسمار كراكر ازسركؤ بخته ابنشول كالتعمير كرابا تقياحين خال كامرك سنت سيقلعدكامقام أب تكتمن لأحدّ كهلاتا ب-ويوبند كالصل نام كياتقااس سيلسله مي محتلف خيالات بين مهر اك مصنف نے ابن لحقیق محرمطابق اس نام كرتفلق سے ایک نئی توجدی ہے ۔ جنا مخداس قصب کی وجرشمید کے تعانی سے درج زیل اسمار كادكرمور طين اين كتا يول ميس كية بين وولوى بلاس، داوى كند، دى بن داوندا تاریخ کی قدیم کتابول میں آخری دونامول کا ذکر ملتا ہے . داو بندے

تعلق سے بعض کا قول یہ ہے کہ حضرت سیمان بغیر نے اس کے قلعے میں دلوؤں کو بند کیا ہے اس واسطے دلوبند نام ہے ۔ اے وج نشمیہ کا ذكر تقورى ردوبدل كے سات ميال اصغر حسين في جناب مين الندك مقدمه میں درج کیاہے وہ بیان کرتے ہیں:

« ایک روایت بریمی بیان کی جاتی سے کد حضرت سلیمان علیالسادم کے عبديين ديوبند كم باستندول كي فريا ديرات كي عمّال فيهان آكر ایدا دمندہ جنات کوفت د کردیا اور دلوؤل کا یہ تقیدا کے جل کرسیسیمیں بن گیا . چنا بخداسی روایت کی بنا برایک پرانے بند کنویں کو دوبارہ کھیٹے

کے وقت ایک جن کا تکانا بھی عوام الناس کی زبان پرسے عد بعض موضین نے دلوبند کا اصل نام دیس بن قرار داسته اور تھاہی يبيع اس مو قع پرجنگل لق ودق بقاا يک رکان معروف دي کنڈاور دومرا

> چغرا ذیصنسلع سها رنور صط ۔ تاریخ مهارنور <sup>منتی</sup> ندکشورص<u>نا</u> مطبع م<sup>و</sup>لی دحر<sup>شایدا</sup> و

مقدم جاكثين الهندمصنف ميال المنوصين صد واللكت الصغرية ولو بدوسية المراسا إلاء

جنگل بلاسس اس موقع پرواقع تقے۔ ان دولؤل مکالؤل کے سبب سے بنام بهدد دوبدد شهور بوا - بسيداس مقام كوديي ال كمتر تف كرست استعال سے داوست دموگیا ۔ لے د نویند کی وج تشمیہ کے نقلق سے اسی تسم کی ایک دوسری اقتصب دائرة المعارف الاسلامية مين ملتى ب- اس بين واضح لفظول بين لكها ب میان درخوں کے ایک جنڈ کے درمیان گوا ہواکس داوی کا ایک مندر بعض کے پش نفرخیال کیاجاتا ہے کہ دایو بندکو دایوی بن (دایوی الله) كى برس مونى شكل تصوركرنا جاست. عه قلعه مح علاوه ويوبنديس زمانه ماصى كى اوريهى يا دگارس اليسى بيس حو اب تك موجود ين جهد مسجد كوديوبندكي قديم ترين بادكار خيال كياجالس روايت بي كرسفيخ علارالدين المعروف به شاه جنگل باش رحمة السرعليه (سائنے ہوویال دفن ہیں بشہور عالم اکن الجوزی (معافق سے شاگرداور تيغ شهاب الدين سهروردي رحمة الترطليه (منطاق ) عمريد سنسيخ بهارالدين زكريا ملتان عليدارجه وطلالية اورشيخ سعدى شيرازي والذكر (م فيها في كم مرس اور بير معالي عقد سه چمته مسجداً يه و مي عبادت خاند سي جهال سرزيين ديوبندكى برواعزيز فتحصيت حضرت حاجي ستيدمحرعا بتحسين رحمة الشرعليد في مراقب فرماياً اورخداکی عبادت وریاصت میں ابنی زندگی کے گرانماید لمحاس ابسرکتے۔ ادرهار مح م الحواهم سلما العام مطالع المعام وايك دين مدرسه كي بنيا دوال كرعكم و له تاریخ سهار نودمسظ يع دارة المعارف الاسلام ع و وسيد سے تاریخ دیوبند ص<del>الا</del>

فن کی جوشمع روشن کی اس کی کراؤل سے بلاشبہ ملّت اسلامیکا ابک طبیقة تفیض ہور ہا ہے ۔ حاجی سے تدمحہ عابد کی مخلصا نہ جدوجہد اور بے بوث خدمت محسبب یه مدرسه بهت می جلد ترتی کی شاهراه برگامزن موگیا اورجند ہی سالوں میں اس مدرسہ میں فقتی کتا بول کا درس ہونے لگا ، جو چہ حبتی اہم ہوئی ہے اس کی مخالصت بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہواو ہوں ك نشاف جارول طرف سے اس ادارہ بربڑ نے لگے رماجی عابرصاحب چونچەلاتەروائے بخصان كاہرعمل بلېيت اورخلوص برمىبنى تقا اس ينتم منائفتوں کی تاب نہ لاکروہ ادارہ سے جدا صرور ہوگئے لیکن اس ادارہ کی مرسراین میں جو محدان کا خون حرکے شامل تھا اس مے اس کی ترقی نہرکسکی اس كى تاسيد آئيند وارالعساوم كى اس عبارت سے بوتى سے رابتدا وارالعلوم كى حيثيت أيك جيوف درسه سے زيا ده مذعفي بد سروساما ني كا عالم عقا اور كو في ظاهري سامان بعبي منه عقا منز حوكد س كى بنيا واخلاص وللبيت يرركهي من تقى اس من يداداره بتدريج نزقى كرتاكها يبيله حاجي صاحب كاقا كم كرده ويبي مدرسه آج عالم اسلام مي دارالعلوم

دیوبند کے نام سے مشہورہے اور ملّت اصلامیہ کے ایک طبقہ سے سلے مرکز توجہ ہے۔ یبی وه دارالعلوم دیوبندسے جس کی تاریخی حیثیت مسنخ کردی گئی اور

بانی کی حیثیت سے مولانا محرقاسم نافزتوی کو بیش کردیا گیا مالانکه واقعه یه ي كدوارالعلوم ويوبندك قيام كلي وقت نالوموصوف وبال موجود تق اور نہ ہی ان کاکسی طرح کا لعا ون ومشورہ رہا۔اس کھلی حقیقت کے باوجود

بله كأبنذه ارالعليم عفون مولانا محدوسف والبودي شنخ الهنداكية مي داداعلي ويوندكم وإنطالياع ع ملا (بغروروزه)



سلسله شروع كياجائ اوران تام مدارس كيمكمل انراجات كا بار خودمسلان برداشت كريس اورسب سيع پهلامدرسه بجائب كسي برس شهر کے قصبہ ویوبندسیں قائم کیا جائے۔ جنا پیداس یالنسی کے مطابق ٥ رُحُوم الحوام تطايمتان على المرمي الله الأكان مريسه كي بنام خدوا داغ بيل وال وي كني حبس كاسبيدها مها دها نام واسلامي مدرسهُ عني بخويز بواجو آ كے جل كر آج پورے عالم اسلام ميں ام المدارس عامعه اسلاميد وارانعلوم ويوبندك نامسي مشبورسيد یہ ہے وہ ٹراسرار فریب جس کی نقاب کشائی کے سے بہید مقال لکھاگیا اور بھیرکتاب تربتیب دی گئی تاکہ ملت اسلامیہ کے ان مجو سے بهائے افراد بر واضح ہوجائے کہ وہ ادارہ جہال کتاب وسینت کی تعلیم ہی اصل ہو و بال کے در دارعلمار اس تسمی غلط بیانی سے قوم مسلم کو گراه كرنے سے بھى گريزىنى كريت . دارالعلوم ويوبندكا بالي كون سيصاس سيلسيد سي علار ودانشوروس ك مختلف خیالات ونظریات ہیں -اور آئے۔دن اس ادارہ کے اصل بالی م مفلق مسد ارباب علم ودائش كي على تقيق اخبار ورسائل كي زينت بنتى رمتى بس اس بقلق سے ابھى ايك زوردار بست أس وقت شروع -موئی دے 19رنومبر <del>۱۹۱</del>۶ کومسجدا قصلی کے سابق امام دا العموم دایو بنار کی زیارت اور اس ادارہ کی خدمات کا اعترات کرنے داو بندھالشرہوت يبياتوهسب عمول انفين استقباليد دياكيا بهران حضرات كي خدمت بين ايك سياس نامدع بي زبان مير پيش كياگيا .اس سياس نامدمير دارانعلو ولومد اور و ہاں کے فضلا رکا ذکر تو تھا ہی ساتھ ہی اس ادارہ کے بانی حاتی سید عمر عابد حسين قادري رحمة السرعليد كا ذكر بي نبيس مقا بلك بحيثيث باني ان کی مخلصا مٰہ کاوشوں کو کا فی سرایا بھی گیا تھا۔



نانوتوی بانی داراسسادم کے روضہ اندس پر جو کتب لگا یا گیاہے اس میں بانی دارالعب فوع بی تہیں لکھاگیا ہے جب کردوسے حضات کے روضہ بر بانی دارانعلوم کاکتید لگامواہیے ۔ ابھی ۱۹رنومبر ۶۹ء کوجب مسجدافضی کے سابق امام مکھنؤسے دارالعلوم تشریف لائے تومغرب کی نماز کے بعد ان ے اعزازیل ایک علسه منعقد مواجس میں دارالعلوم کی تاریخ کو توزمرور كر بنراروں ك جمع ين مسجد ريت يدك منرسے بيش كياكي . نظامت ك والفن المجام دية موس وارالعاوم كاستاد مولانا شوكت اعظى ف حضرت شیخ البندسے لے کرموجودہ لمبتمرصاحب تک کالقارف کراما مگر حكيم الاسلام خضرت مولانا قارى محدطيب صاحب وحصرت مولاناراغط احمدصاحب كاجرمية تك ندموا. اسى طرح نائب متمم قارى محدعثمان م نے مہم دارانعلوم کی جانب سے تاریخ دارانعلوم کا ایک خاکد کتا ہوگ فتكل مين عربي مين امام اقصى كويش كيا تواس مين باني دارالعلوم حضرب مولانار شيدا حدصا حب فظوي ، حضرت حاجي عابدصاحب اورحصرت مولانا رفيع الدين صاحب كوشار كرايا كياب اورجواصل تصافين حضرت فالوتدى ان كانام غائب كردياليا. ايسے واقعات وارابعلوم كى تاريخ كوبدناكرنے كى بدترين مثال بين البداد ففناد عد دارالعلوم مسيضوماً الدارش ب كروه اس موقع يرحق كا الب ركية موس دارالعلوم اورمسلك ديوند ک تاریخ کا د فاع کرین اوراس مراسله کاجواب مراسلات مصابین اور فطوط کے ذراع سے دے کر ارباب دارالعلوم اور موجودہ انتظام میہ کو م محدرضوان عالم فاستنسب . مقام ديوست مهيلي . صلع ارديه بهب ار

۱۸ ریمهٔ اه مهداد مراسله حس نے فرزندان دار

يرتقاوه ببهلامراسله حبس نے فرزندان دارالعادم دیو بند کوهمجوڑکے ر کھ دیا اور وہ نوگ بومولانا محدقاسم نالؤلؤی کے بانی ہونے کا دعوی کہتے تے قرطاس وقلم الے كرميدان ميل كو ديڑے اورمهينوں سوال وجواب اور مجرجواب الجواب كاسلسط جارى رما - مذكوره مراسله كى كاث كرت ہوت دارالعلق دیوبندہی کے ایک طالب عبدالبار نظف کا کے ایک « مع افنوس مع محدر صنوان صاحب يرجنمون في اين نام كرة مرة المحتاسي وكاكر ويوبنديت اورقاسميت كى شان كوب یناه مجروح کیا ہے اس نئے اگران کوعربی کی ذرہ برابریسی شدیم موتى توكيعي ايسانيل الكم يسكت من اورزياده افنوس اس بلت يرموتان كردسال جروف كرك تبليم حاصل ك الدقامى بنے اور عرفی میں صفر ؟ میال تک کرجو مبارکوادی کے کااس قارى مدعثان صاحب فحضرت بتم صاحب كى جانب الم مسجدات في خدوت بيس عربي زبان ليس بيش كي وه بعي رسمديات اهاعزاض كرييط. ك جناب غررضوان عالم قاسمي فيسى كرمراسله كى ترديدين دارالعلوم

در پرهایشد اور موزی درجید. جناب فیرموان جایز آخ کی تجس کے داسل کی تردیدین وادالعلوم دو پرنیک دوسرے طالب کل جناب جادید انتریت حدیث میرکزی ایک دوسرا در اسرایس شافع بوا موصوب نے شعبی صاحب کو تا خب کرتے بوٹ مکھا:

رهسی صاحب کوج کچه کھنا تھا تھنے ایکن خودری تھاکڑھائی کا دامن نہ چورشستے کذب بیانی سے آدمی کا وقاد مجروح ہوجاتا اور بات کی انہمیت گھسٹ جاتی ہے بلک عیرمستم ہوکررہ جاتی

میں مذایاں رول حضر شبتی الاسلام مولانا قاری طرب صاب کا تقاله
دارا معنی رو بزدے فردغ میں مولانا قاس میا لاقوی ادر ان سے خالمان
نے جو قر با نیال دی ہیں اس کا اعتراف کو ہم فرد بشرک ہے لیکن ادارے
قیام سے میلسلید میں حضر شد مید مالی تھر عابدی اس کی انتقاب عبد وجد
میری خالومتی انسیال باسی است کا داملہ اور بزنہ کے مشہورا میا ادھارے
مولانا منا کا جس کے اس کا داملہ اور بزنہ کے مشہورا میا اس می میرو بدنہ
مولانا منا کا جس کے اس اور العمل میں میں میں میں ایک ہم اس میں
اس کا انتقاب دارالعمل کے قدیم فارغ انتقابی محد اور العمل کے ایک ماریا کا تقدیم اس میا العمل کے ایک میں
داسلام الانتقاب کی العمل کی کہا ہے۔

ا فرى أدار دالى 4 ادم يريدوا

حقیقت اپنی جگرے کہ دارالعلوم کے بانی حضرت صاجی عابد ہیں مافظ عمداح مبتم رہے ميران كے بيٹے مولاناطيب مبتم رہے اس و صب ان کے دادا بانی دارالعلوم بن گئے ۔ ان مثالان سے کوئی فالدہ ہیں ہے حقیقت سے انخرات کب تک کریں گے كبعي ركبي توحقيقت كل كرسامنة أي جاتى ب. ك سيدافتخارحسين محاضيا رامحق ويوبند قبله حضرت حاجى سيدمحدعا يحسين رجة المنطيك خالفاده كي يشم وجراخ بال اس بحث مين ان كاستا مل وناس من صروری تھاکہ حقائق ومعارف کی جودست بران کے یاس ہیں اسس ہے بہت سی باتوں کی عقدہ کستائی ہوتی ہے انھوں نے اسے مراسلے میں وارالعلوم کی تاریخ کے سلسلے میں جن حقائق کا انتخشا ف کیا ان کا اختصار زبل میں دیا جار ماسے دہ فرملتے ہیں ، . سب جانع بي كردارالعلوم ايك الهامي مدرسه ب اوريه الهام الحاج سيدمحد عابوسين صاحب يربوا بقاجس كاتذكره بولانا والفقار على صاحب (والدماجدشيخ الهند) في التاسيب ١٠ الهدية السنيه في ذكر المدرسة الاسلامية الديوبندية مطبوعه بختاله عین اس طرح کیاہے ،، وہ فخراماتل الماجد سیدم عالمہ رحة الشرعليد الله الشراعًا في ال كوسحاب كم بريست تك اور كتاب كريش صع جان تك باتى ركم اس مدرسه مقدسه كى بدياد قائم كرسف كالهام كيا ادرآب آك محقة بن : ر یس حصرت محدورے نے تا نیدرائے کے مفر المستار علی ایکارا ضفت نے اسے مہایت عورصے سااور قبول کیا اور حباب

والاى النامس كااتباع كيابس يدمدرسه المجناب كي سعي مشكور مص علم اورصلا مركاته كانه اورمرج ففل ونقلارويناه دين وديداران كيا چنده کے لئے رومال بھیلانے والے اورسب سے معلے جندہ دینے والے حاجی ستد محد عابد سین صاحب رحمة الشرعلید ہیں اس كي نصديق مولانا ففنل الرحلن في اسيف مشهور قصيده عب اس طرح كى ب مردحق عايد صدافت كبيش أوليس كستراندروم الش بم باخلاص دل دران بنباد خیرے از طیبات الوائش محویا این بهد فقوح کشیر در سیده بهد بافضائش ليكاس طائر بمايون فال شدرقاسم عطاير دبائش اوراس كى تائيد مولا نافعتى حق صاحب في سوائح مخطوط منفقيس ك سائد بان كى سے ملاحظ موسوارخ قاسمي مولانامنا ظرحسين صاحب ميلاني (صبع ع-١٧)- جس ز ملف بین دادانعلوم قائم جوا اس ز ماسف میں مولانا قاسم میاسا نافوتوى ميرطه ك مطبع مهتبائي لين تضحيح كاكام امخام دين تصحب كاذكر مولانا يعقوب صاحب في سواع عرى مولانا لمحدقاتهم (مطبوعه ١٣٩٥) میں یون کیا ہے احقراس زمانے میں بریلی اور تکھنو البوكرمير ظرميں اسى جهاية خاندين نؤكر موكياً منشى جي مج كو كيئة متصاس وقت ايك جماعت منه مولوی محدقامم صناحت سفسلم شریف پڑھی احقریبی شریک رہایہ دې زمانه تقاکه مدرسه د يو مند کې بنيا د نيژي . وبوردی مولانا قاسم صاحب کا قب م سوالی سد بها تاب بنین يدن العاليمين ولوبندى جامع مسجدين سالاندامتمان منعقد موا ابل اسلام اورخيرخوا بان دارالعلوم جومنتلف اصلاع اور نواح سع تشريف لأكان میں قابلَ ذَكْرنام برطتے بين . مولانا محدقاسم صاحب نافوتوى ،مُولانارشدار

گنگوہی ، مولانا لورانشرصاحب گلاڈیٹی (روداد مشکلہ) اس سے سہلے تك مولانا قاسم صاحب كامستقل قيام ميراه اورن كي ميس ر فالبحى نالذت اور ديوبنديسي آجا باكرت تقد م النظام ميں شاہ رفيع الدين صاحب كے داو بندسے بجرت كرجانے كے بعد مرسے سے ایک اشتہارشائع ہوا تھا (جوا الحداللہ بھاسے پاس ایمی تک عفوظے ہے) جس پرمندر جہ دیل بزرگوں کے دستخط موجود ہیں ، مولانار شیاحمد كتنكويى مولانا ذوالفقار على صاحب مولانا فضل الرحن صاحب المشخص وت صاحب مبتمري وارالعلوم ديوبند اعكيم مشتاق احرصاحب ويوبدى ميم صنيا رالدين صاحب رام بورى اس اشتهاركا ايك محوالقل كرم إمول ر جبله خيرخوا بان درسه كونسبب روا نكى مولوى صاحب موصوف کے نہایت تشویش بیش آئی ناچاد بجراس تدبیرے کوئی چارہ نه بن بطاكه سب مجتمع بوكر بخدمت بابركت حضرت حاجي عجد عابدصاحب جوباني مديسه ومجوز اول بذاحاى وسرريست وسرام ارباب شوری بین حاصر ہو کرمائتی ہوئے کہ اب جناب اس کار ابتمام كوا بخام دين كد آخريد مدرسة كب كابتى سع و رصنوان صاحب! ابتدائي تيس سالول كى رودا دول بيس بار باحاجى محد عابدصا حسب كواصل اصول مدرسه (باني مباني) تحصاكيا سيد ملاحظ بو(دوداد الامالي حضرت نافزتوى كومدير تكفاكيا اورتعض حكدم في اعظم ك الفاظ ملے ہیں لیکن اصل اصول حاجی صاحب کو ہی لکھا گیا ہے (روداد اللہ عامال اگر مولانا قاسم صاحب دارالعلوم کے بانی تھے توکیوں ان بزرگوں لے ماجي صاحب كوبان كقعامولانا كوباني نهي*ن تكها يطاملان* ميس مولانا حافظ احدصاحب ابن مولانا قاسم صاحب دارانعسادم سيح مبتم مقرر بوك والمساين نام كرسا تقولانا قاسم صاحب نالؤلؤى كوسيسي سكسابق

سر پرست مکھتے رہے ، کمیامولانا قاسم صاحب سلطان سے بہتے بانی نہیں تع يمولاناكوبا في محتف والصحصرات اس كاجواب عنايت فرمايس - له قاصى فريديا شاآزاد نائب قاصى شهرمنطفرنگركى تحريروك سيحتمبي يبى ية جلتاب كردارالعلوم ديوبندك اصل باني حاجى سستد محد عابرحسين رحمة الشرعلدي تقد الفول في السفايك مراسي مي الكهاب ر قریب یا یخ سال میلے جب میں رالی سے ایک شہور مفت وزہ اخبارے کے کام کرتا تھاجب میں نے بر تحقیقات کی تھی کہ واراس وم كاصل باني كون تقا إوراسي زمات يس ميرا الك مضمون اس موضوع برستائع موا بقاجس ميس ممام تر شوت ك ساتقدير بتاياكيا تفاكر وارالعسلوم ويوبندك اصل بالى حاتى سيد عابدسين صاحب من يه تمام توب آج بهي ميرب ياس اوواين رد قاصی فرید پاشائے این طویل محتوب میں برسی تکھا ہے . ، و حاجی عابد حسین کے ایک مرید نے اسی زمین حاجی صاحکے نام ببدكردى عس محصدودار بعدست بتدجلتا بيركراج جهال دارالعلوم سے براسی مبد کردہ زمین برقائم ہے" تا حبب سياء ورسي كمي مراسط وارابعادم ديوبنديك اصل بانى ك تعلق ے شائع ہوئے قاس سننین ہو کھ معلی تقاانیں ترتیب دیا شروع كرديا وصرت حاجى ستدمح وعابرهيين رحمة الترعليدى عظمت وجلالت كامعترف بين يهي بي سي بقاكيونك ومسلسله قادريس عظيم زرك تق اورحضرت ميال راج مثاه هريا بزعليه الرحمة والرضوان يصد الفيل خلافت

ا فوى آدارد بل ١٧ دىمبر المالير

حاصل تقی به وه ذبنی مناسبت نفی نبسنے میری مناحدار نوجہ کوم میرکہا اور وارالعسادم دیوبند کے اصل بانی کا پته سگانے میں مسمنت و کی اس سس میں جتنے معاصر دستا ویز و تحریریں تقییں تقریبًا سب میں ہے تھندہ ں ولیس اورائك شيه جوابك زمانے سے ميرے ذين ميں مقال بن تفيل وسائه أ ورابع اسيدرفع وفع كيا-اوراسيناس طويل مقاسل بيس بيت بت حقائل وشوابد بيش كئ حس معية جنتا ميد كرحضرت الإسدادي یی دارانعلوم دلوسند کے اصل بانی ہیں مولانا محدقاسم نالوتوی کورا راحلوا کی بناسے دورگا بھی واسط مہیں -اخبار جراع حرم دسمبره الدين والانعلق ديوبندكا باني كون اشته عنوان سے ایک مقالد شا تھے ہوا تھا اس معنمون سے علاوہ بانی دار اعموم ديوبند كم عنوان سي منقر صنون سنا نع كرف كريد مدرجراع رم ك ایڈیٹر جناب اظہرصابری سے ارباب علم ونفس سے یدد یواسسٹ کی نفی كربائي وأرالعساوم ديوبند كم نقلق متع لوك الني معاويات وتتقيقا سنند بيش كريس - الديشري دعوت يرلبنيك كيت بوك سيدانتا يسرن أبروانه حافظ سيترمحدعا بدخسين صاحب قدس سره سنه حفائق وسر روسيمنتن بنامقال چراغ حرم کے ایڈیٹر کے نام ارسال کیا یہ مقال چراغ حرم میں تو شابع جوابى بدا تدبى كتابيدكى شكل مين بعى است سنا بغ كيا كيامير-پیش نظرو سی کتا بچد ہے جو کل جورہ صفحات برشتل سے حس کے سرورق يروا ص لفظول يس يدعبارت ورج سے -در بانی دارانعه وم دایو بندحاجی سید محد عابدسین صب حب رحة الشيطليد بين مولانا محدقاتهم صاحب نهين بين و اس کتابید میں کیا ہے اس کا تفصیل ذکر نوکس اور مقام پر کیا جائے كا يبان صرف اتناع ض كيا جار ما سي كد :



ملتاتقاء سله یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو چھپلنے سے لئے کتنی تدہروں کور نهی جائیں مگراسے پابندسلاسل منہیں کیا جاسکتاحق ہمیند روسٹسن ہی حضرت حاجى محدعا بدصاحب كوابيس يرامقوب دورمين اسلامي يتز قائم كرنے كا الهام بواعقا حب تن مع كورے من كے كالے الكي زمزد سان ك عنت حكومت برابورى طرح قابض موجيح عقد ملك سمة قابل اعماد علمار كو تخنة داركي زينت بهاياجا يكاعقا اورجربا في تقد الفيس صفي س مٹانے کی سازشیں رحی جارہی تقیں ۔ دبلی جباں سلطان محد تعالی کے عهديس ابك بزارا ورصوبه منكال جهال عهد عالمكيري بين أنتى نزار ورسي درن جى كى اشاعت بين سركم عمل عقد ، البين صفور مسى سدمناد يالي ، مهندوستان بين انگرزون کی دراندازی سیسب سے بڑا نقصان مداس کو موا، مندوستان کے وہ مراكز جهال سنع دين كى اشاعست بوتى تتى اودمسلا نؤر كوجينے كا مشعور سکھایاجاتا تھا دھیرے دھیرے ختر کیا جانے لگا اور حکومت جانكاه دوبيد يبيمسلاكول بيرحكى تنأرل كيرا حساسات فروخ بإسف کے معاملی زندگی مسلانوں کی ، ورسوسی چکی تقی مندوستان سے برے رؤسا اور جاگیروارمبی رفت رنداینی جائیدا دست با تقد دھورہے

نفے مندوستان کی دولت دربردہ برالانہ جارتی مھی ملک کومعاشیشی اعتبار سي كحوكه لاتوكيابي جار بإنفا مذسبي تدعن سيد انسانون بطورخاص مسلانوس سي زبن ودماغ مبي مفلوج سية جارب تص اليسه ماحل من كسى دينى مدرسيكا قيام اوراس كافروغ بغيرتا نيدالبى ك ممكن منتقاً



كرمذ بات كوتفية أكرنے كے لئے خوں بهاكے طور يرمسلانوں كے الغ تعابى مراكز ك قيام كافيصله كياكيا اس اجمال كى قدر الفصيل اسس رسنداد عيس حبب كابنورس محيلي بازار دالى مسجدكا بازوكرا بأكب ادرسال ا حباج كرف كر من جمع جوت و يونس كى كوليول سے تقريبًا تين وسان شبيد بوت سندوستان مين نواس حادث فاجعه بر ميرزياده جرسيكونى نبين ہوتی نیکن برطانیہ میں اس واقعہ کو زیادہ شہور کیا گیا اور ایوان حکومت سے اندربا بربهندوستان حكومت يركز مصفقول مين تحت چين ك كئي برسال تك كداس وقت يو يى كورزى ببت زياده بريشان بو كيَّة اس ر مائے میں مسلما لؤل کی کو فی سیاسی جماعت مبنیں تفی مسلم لیگ ضرور دیود يس آيكي تقى ليكن وه امراراورمقلق دارول كى جماعت متى جيد مسلما فال کے دکھ ورد سے زیادہ دلیسی نہ رہ گئی تھی ہے دے کے آل انڈیا مسلم ا بوكبشن كالفرنس على جواصولاً في تعليم مسائل سے دليسي رهمتي متى مگراس ے سالانداجتماعات میں شرکا مے کا نفرنس مسلمالاں سے سیاسی ومعالتی مسائل برسی تبادا خیالات کیاکرتے تھے اس کا صدر ایم ،او کا ای سے مبلس رستیان کاستویری براکرتا مقا اس زمانی میں اس ومد داری کے فرائفن بواب وقارالملک اعمام دے رسے تقے جنا کے کہاجا تاست جب وہ گورنرسے ملاقات کے مینے تواس نے اظہارا فنوس کے سا تفركها كد نواب صاحب برطانيه كانحود كنندش كوببت زياده النوسس ب كركا بنورك اندرتين مؤسلان مادس كي انواب صاحب سف انتهائى طننرية ليج مين كها « اے حضور رسنے دیجئے مسلمانوں بی کا تو خون تھا بد گیا موہد گا كولى كتے بلوں كا خون او تھا بنيں جس كاصدم كيا جا سے "

اس طنزست گورز بالکل کٹ گیا اور بھر است مزید ہمت ہی نہ بڑی كراس حادثة فأجعدك بارس بي كهمعذرت كري كهاجاتا ب كمُعْتَكُو كارُحْ مورِّن كم لي اس في كماكه نواب صاحب أب كوشكات تقى كر برادران وطن كى ريشه دواينول كى دجه مصصلا لؤل كونغايم كرمعاط يس رقى كامو قع منين ديا جاتا ميرى حكومت في بعي اس بات برعوركيا ب اور ہم اس نیتے پر مینے ہیں کہ آسیا کی بدشکایت بجا ہے لہذا سردمت ہم تحر بہ کے طور پر اپنی اسٹیم سے دا زہ عل کو پرا پری ایجو کیشن تک محدود ر کھتے ہیں کامیانی کے بعد وسطانی اوراعلی تعام تک بھی بڑھا دیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کی ابتدائی تقایم کے لئے ایک محصوص اصرادراس کا عكمة قائم كيا جائب كا احداس طرح ثين سوشهيدوں كے خوں بها كے طور پرانسپیکرآن اسکونس کی جگه قائم ہوئی اور ان کی مدد کے لئے یا یخ ڈپٹی السيكراك وتحمدن اسكونس مقررك كخية السبكتري حكه بهلا تقرر تواب وقارالملک کے برایکویٹ سکریٹری مولوی ابوالحسن غازی پوری کا ہوا پھر وه جهامنی ڈورژن کے انسکٹراکٹ اسکونس ہوگئے اور اپنے ہمراہ انسپکٹر آت محذن اسكونس كاوفتر بھى لئے گئے ان كرسيكروش ہونے كے بعد مولانا آل علی نفتوی کانقرر ہوا اس عہدہ کے آخری عبدیدار نظفرالدین صاحب تع وعله الماء مين اسع فتح كرك مراداً بادك ويلى السيكرا ف اسكولس بنادي كي اس عبد ي قاع كرف ك ساق سافة على ماول كى اصلاح کے نام سے ایک میٹی بنائی کئی دریداس سے پہلے مدارس کا کوئی نظم نرتها بالثالثة مي الإآباد يويورسي سيحكسي مونوي صاحب يركما اور فاصل کے امتحانات کا فظم جاری کیا تھا ہو ساوی کے ایک جلت رہا بہرمال اس کیٹی نے سرکاری سریوسی میں مدارس عربیری تنظیم اور نگرداشت کے ف ایک اسامی محور کی نعینی السیکٹر آف مدارس عربیہ حس کے لئے کمیٹی ک

نظرمیں موزوں ترین شخص ڈاکٹر عب رانستار صدیقی قرار دینے گئے مگر پریشائی بینقی کدوہ چرمنی میں نقے جہاں لڑائی کے دوران نظر بند تھے گورنر کے ایک ما ضرباش مانشین اور مشیر کار دوست منشی احترام علی کاکوروی تقے جومولانا صنيا رائمس علوى مرحوم تح مامول اورخسريمي بون تصاور الخول نَ تُورِزِين كِ شَشَ كِرِيمَ اسْ جَكَ بِرالَيْنِ بِعَا مِذِ كَا لَقَرِ وكراليا -مولانا صنبارالمسن عنوى ندوه مك فارخ المتصيل اورعلى كواهد كم ايم ا بھی <u>ت</u>قے انہوں نے بٹسے تندہی سے اس عہدہ کوسینھالا اور<del>لٹا 10ء</del> میں مزید نظروضط پیداکرینے کے انتظامی وفارسی امتحانات کاسلسلا شرورع کیا اس نفطام میں دواستانات فارسی میں منطی اورکامل اورتین عربی میں مولوی عالم اور فاطل مقرر موسد فاصل کے امتحان میں تین شعب عقد ادب کے دنوں بعد مولانا صبیارا انسن علوی کی اہلیہ کا استقال ہوگیا جس سے صديرن اعفين بالكاعضول كرديا اوربورا دفترى نظام ان محربية كاك منتی كبرالدين سے باتفول بين الى منفى كبيرالدين كامرے زميندار مق ادران کو نیشناسٹ فشم سے مسلمانوں بالحضوص جعیۃ العکمارے لوگوںسے بڑی شدیدکدورت بھی لہذا اگر کوئی ان سے دفتر میں بطنے جاتا تواس کے ساتند انتهابي سنتي اور درشتي <u>سيمه پيش آست</u>ندا ورتيبي كميمي توان كالبرانتها في حقارت أمير بوجاتا متحوابل معامل مجبور ينف التلااع مين صوبي توى تكومت قائم بوئي تونيشناست طبقه والول فيمصم اراده كرلياكم ونوى صنيا رالحسن اور شغی کبرالدین سے اگل بچلاحساب صاف کاناسے چنا کخرسب سے يهيا توصياً (السَن برالزام لكايا كياكه امتحانات بين برى وهاندني بوني س ادْرُ مُحكومت كومبورْ كيا كياكُماس تتم ليةً با قاعده تقيقات كرائي جائي. چنا پخدا یک محمیتی بنی اور وهمی ایسی جوصنیا رائسن صاحب محیینے دل میں زم گوشنہ

رقعة بخى اوداس كينى في النبس ان تام الزامات سے برى كر ديا ورند العالم والما الكا والما اعلان كرت القي كمنشى كيرالدين كورخواست كرادين ٢٠٠٠ رضيا الحسن كونجي تعيثي يرجانا يرسع كا-حب مربر رب اواس محاذیر ناکامی بونی توانفول نے ایک دوسسری چال اختیار کی کدامتیا یا ت مک منته به نضاب طاقایی مرتب سوانها اور ئېسىكى ملىكى يىن قۇى حكومت قائم بور تىب حالات بدل چكە بىر يىزدوس م نک میں تعلیم کا انداز بدل گیاہے یہ بات خاص طور سے منشی کیرالدین کے حرایت محدمیال الدارادی کہتے تھے جومصرسے تعلیم حاصل کرے آئے تھے۔ لهذا مولانا الوالسكلام آزاد كرزيرصدارت قومي گورنمننث ني ايك محميتي قائر کی جس سے در اواد بلنے والے مدارس کے دف اس کی تنظیم حدیدتلی مكرغا باس كبيني مع كين كى منيت خير يرنبس متى مقصد صرف صيا الحسن اورىنشى كبرادين كونقصان يبنانا تفالبذا يدكونى مفيدكام ابخام مددس سیح جواید که حبیب براوران کو (جوراز درون پرده سے وافقت تھے) پیعلی موا تواعفول نے میں محکومت پر زور دیا کرسنسکرت یا مخد شالاؤل کی احسارات مرين ايك كيتى بنائي جائد - اس سيست مي ايك ميتى بن جو يح اس مُبئى كمبران كى نيت خير برئقى اس سف اس سفرشى تندسى سع . > من تركيس آخري ريورث كورينت كوييش كردي منكواسي دن حكومت منى بوكى اورسسكرت بالخدشالاؤل والى ربورط عمل مين سراسى مولان الواد كلام أزادكي زيرسرورستى جوعرى كيلى بى يتى اس كا ابخاصه ر وسي والم الكست والمستاح المناع المن پرمنتهی موا ممران کی نیت غالباصیارالسن اورمنصی کبرالدین کے دلیل وينفيرم كوزراي جنا فيرجيسا كدعام وستويب كربرقبدي كاستحريثي ومتعلقه تحکمه باشدیکا سربراه موتلہ مگریبال ایسانہیں ہوا اس کمبیلی نے

صبارالحسن صاحب كوسكر بثيري تؤدر كنارهمو ليمبرسي نهبين بنايا ان ك مقلبط مين ايك معمولي فيح كوستكريثري بناديا كيا مكر قدرت كو دولو الي كاوت ر کھنی مقصود فقی اس لئے اِس دوران کمیٹی ایٹا احلاس مرکسکی اور اس کی وجه محکومت کی برخاستگی تفی اس مدت میں منشی کبیرالدین اپنی مدت ملازمت یوری کرفے کے بعد باقا عدہ پنش مے کرریٹا کر ہو گئے اور مولاناص المسنطبي موت سے اللہ كويارے ہو مي اس لئے اس نمیٹی کے محکین نے جوان کے خلاف سازش کی مقی وہ وَلاَ سَبِہِ مِنْ المُكُوالمستيني ولا بالكباك لله ٥٠ (اورباداؤل ابن على والديري لماتاب) كي آيت کامصداق ٹابت ہوئی ۔مولاناصیارانسن کے بعداس عبدہ کی سربراہی انسيكراآت محدَّن اسكولسس كوعارضي طور يرتفويين بوئي اوران سيسے مولانا شبیرا حرفال غوری نے ۲۲ راکمو برها ایکوچارج لیا انفول نے بیراکیس سال اس عمدے پررہ کرعربی مدارس کی اصلاح کی اورمدارس کوایک عمدہ نصاب نعايم ديير الراكست الناواع كواس منصب سع عهده برأ بوت اسك بعد الدرران صاحب كا انتخاب على بين آيا . اور تعر ترتى د مد كرمرايل ادرنا ال كواس عهده مص مرفرازكياجاتاريا اس بوروكى آج كيامانت ب دىنى مدارس سى نعلق ر كيف والول يرعنى نبيل - جونضاب مولا ناشبيرا حد خال عورى في بحاس سال قبل جارى كيا تقامدارس ك ارباب حل و عقد اساتذه اورطلبداس كوصراط مستقيم سيحكر يؤى تندس كم سائقاسي بدروال دوال و ببرحال دارالعلام ولوبند كرمهتم حبب تك حاجي محدعا برحسين ما رب انگریزگی سازشول سے وہ مرسد بالکل پاک وصاف ریا ان کا ہرعل اخلاص پرمبنی تھا ان کی یہ جدوجہدعزت و ناموری کے لئے نہیں بلكرين باك مصطف على التية والثنائ أسفاعت كم الفائق جب تك

قال التُدوقال الرسول كم تغمور سداداره كو بختار ما حاجي صاحب كا ہر ہر کمحہ ادارہ کے بینے وقت ریانیکن حب اس مدرسہ میں دین کی نتاہم انگر زحکومت رکے مشار کے مطابق ہونے ملکی ادارہ مقصداصلی سے رفته رفته دور موسفے دگا توحاجی صاحب نے استعفیٰ دیدیا اور مہیشہ مع اس ادارہ سے کا رہ کش ہو گئے ۔ حاجی صاحب سے سیدوسش ہونے کے بعد ادارہ میں کیا ٹایاں بتدیلی آئی ادر اس نے کس طرح دین خدمت ابخام دی اس کاذکراو بیدس کیاجائے گا پہلے جا ہی جدحا پڑسین رحمة النترعليه كي زند كي يرايك طاشرانه نظروال بي جلسه تأكه بلا عجمك يه باور كياجا سيح كراس مرد درويش في دارالعلوم ديوبندى شكل سي علم وفن كى ج تشمع روشن کی تقی اس کی لوکو تیز تر ر کھنے کے بنے اینا خون جگو استعمال كياسان يراس خلوص ول اورجذ بأصادق كانتيجه مع كدا داره اب عي شابراه ترقی پر روال دوال ہے۔





ایک طائرانه نظ

<u>ؠؙڮ۬ۮٳۯ۠ڵٷؙۅؙ؋ۮڸۅٮؘڹؙۯػڡٵڵٲڎۮڹۮڰٙؽۯ</u> ايك طائرانهنظر جن بزرگان دین نے صلق خداکی تربیت کا استمسام طاہری دباطنی دولوں صورتون مين كياان مين حاجي مسيدعا بدهسين رحمة الشه عليه كانام نامي المم كرامي مر فرست ب . اگر حاجی صاحب نے جمتہ کی مسجد میں بیٹھ کر بیعت وارشاد ك در بعد خلق خداكى رسمانى كافرييند الجام ديا تو دوسرى طرف ديوسب دك مرزمين برايك عظيم اداره كى بنياد والكرملت اسلاميد ك نونهانول كوعلم وبن مصطف على التحة والشاسية أراسة مون ك ين اسباب بسياكة. حاجى صاحب كى ولادت باسعاوت ديوبند كمردم فيزقصه ورا فالا مِي بوني كم عرى بى من حفظ قرآن حكيم كي تعيل فرمائ . فارسى كى ابتدافي علم مح من مبتالي مكتب مين واخلر في ليا واحلى تعليم كم عصول كم لترويل كاسفرك وبال زياده عرصه بنيس كذرائقاكه والدماجد دمياس رخصت بوسكة اس خرجانكاه في حابى صاحب كدوين ودماغ كوماؤف كرديا سلسان عليم تقطع كك ديوبندواكس أكمت اوريبين ذكرواد كاريس شنول بوعمة يصول معاسس مے معطورات کی دوکان کرلی روز وشب کا بیشتر حصہ کلام اللی کی تلات میں صرف ہوتا۔ حب مولانا ولایت علی سہار نیوری دیوبند تشریف لاسے توحاجی صاحب نے اتھیں کے باعقد پربیت کرلی اس وقت او کارواشفال میں تو اصافیہ مواہی ساتھ ہی جب دکی نماز کے یابند بھی ہوگتے . اور یہ بابندی زندگی کی آخری سامن تک برقرار رسی مناز پنجگانه کا امتام تواس وج تقارب المفائيس سال كے عرصه میں أيك مرتب كى تجير قرار وت ہوگئی تو آپ کو اتنا شدید صدم ہوا جتنا کہ کسی آ دمی کو اپنے حوان سیلے کی

موت پر موتاہے ۔ اسس غم میں کئی دل مجوکوں پیامول سے جب صاحزادی نے کھا نا نہ کھانے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا . . ۲۸ سال کے بعد آج صبح کی تکبیر تحریمہ فوت ہو تمتی ہے ۔ ا حاجی صاحب حضرت مولانا ولایت عکی سهب ر نیودی سنے روحانی طور يروالسة موسى محكة اس والستكى كے باوجودجب حضرت مبال عي كريم بش رام بوری جب رام پورضلع سهار منور سے دیو بندا تے قوماجی عارجسین اصب نے ان سے میں بعث کا شرف حاصل کرلیا آپ کو دامن ارادت سے والسند کرنے سے قبل حضرت میاں ہی کریم نبش نے آپ کے تعلق سے ایک نواب دیکھا تھااس کا دکر کرتے ہوئے حصرت میاں جی نے فرمایا ، آسمان پرایک ببت بااستارا ہے اوراس کے گردوہیں بھی بہت سے ستارے ہیں اور بڑاستارا میری گود میں آگا ہے جب صبح ہوئی توحضرت میاں جی صاحب کے اس خواب کی لعبر ر فرمانی کہ جھ سے کو فی سند بعث ہوگا جس سے لوگوں کو بہت دین سنے گا اور دین کے کام اس سے بہت ہول گے۔ ونوی

بھڑاون کے سے گا خاندان کو مدش کرنے والا ہوگا ہ ند میاں گی کریم بخش رام ہوری ہے آپ کو اپنے اپن ادارت ہے واپید قول ہی تھا سکر دوران بیندہ انھوں ہے آپ پر کا اپنی فور ابنا جس سے مب آپ اپنے میں واپس کے ملط ہ وگرم کے گریدہ ہوتھ اورائیون کی خددت میں سبنے لئے دین کا محب ہے آپ کو کوک اور مجاہدہ دریاضت کے تام ترم احل ہے گذا کر دومانیت کے اس بدشد

> \_\_\_\_ له تارنخ دارانعسلوم دیو بندص

يك مذكرة العابدين صيك

مقام پرسپنجادیا جهال تکرم می اوگول کی رسائی جوباتی سے عملیات و وظالف میں درود شرای کرات تقی اوراس کیرت کے سبب سسرکار دوعالم صلى المتعليد وسلم كي حضور عاجى موفي لكي تفي اس مصنورى سي ماجی صاحب کی صالت ناگفتے بہوجاتی جب اس کی اطلاع آب کے مرشدميان كريم بخش كو بوني تؤكبي كجهدار وه آب كى خدمت مين حاصف موت اورآب سے فرات کہ آج رسول الناصل المتر عليكولم سے يا وض كردينا . ك مرشد کا دائن ارا دت مقبامنے کے بعد آپ کی زندگی میں نمایاں تبدیلی يرأن كدايك قوآب في سادى كرلى اور دوسر عطرك دوكان جود كولك كويان يا في كاكام ابنام ويف كل بان بلاف كاكام كطور بيشه ابخام دينا ا كم مدرب سماج كرا فراد كر مع معيوب مجماعاتا سع اسى ومسيع حاجى صاحب في كام تجوزويا اوردودوشب رياصت ومجابده اوراطاعت و عبادت میں معروف ہوگئے . معرت ماجی صاحب نے اپنی اہلی محرّمہ کو بھی حضرت ميال كريم منش سع بيعت موسف كالنقين فرماني جامخ البيه محترمه بعى حضرت ميال في صاحب محصلفة ادادت ميل شاقل بوكتي اورسلوك ك ده مراحل في كريان كرجب ورود شريف يرصتين توا مفرت كالمنطقة كازيارت معدمشرف بوجائين اب حب كولي ميال في صاحب سع بعت مونے کے منے کا تا تواس کوماجی صاحب سے بعث تراتے ماجی صاحب بعت كرف سے ببت كراتے سے اورجب كونى مريد بونے كے سے آب كى خدمت مين حاصر وقا قوصي جاياكست نف جائز الك باركا واحب: حصت میاں جی کرم بخش جب میلے روز ایک شخص کو بعت کراسنے کی

غرض سے مسجد جیتہ میں تشریف لائے توان کے ساتھ اور بھی بہت سارے مريدين آماع س كره مين حاجي صاحب رست تقد وه كروخالي باياحاج ص اس میں رز سنفے وگول کو تعجب بواکد اہمی نفیے اور ابھی کہاں جینے کئے حضرت میاں جی صاحب نے مریدوں سے فرمایا کہ دیکھوما جی صاحب بیبر کسی علکہ ہوں مجے مریدوں نے بہت تلاہش گیا مگرحاجی صاحب کہیں رسلے کو حضرت میاں جی سے عرف کیا وہ توکیس بنیں سے آپ نے فرمایا مسجد مسیں تلاش كرو ويس بول كاس ك بعدائي كم مريد كية توديجماك حضرت عاجى صاحب مسجد كي صفول بين تيعيد يستن بين اور زاروقطار روسي بيناسى صالت بین ان کوحفرت میال می صاحب کے یاس لایاگیااس و قلت وہ می زار وقطار رورسے تھے حضرت میا بی صاحب نے فرمایا ان کومیرے سامنے بیعت کرلو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا یہ لوجھ مجھ سے مذا تھے گا میں اس کا اہل نہیں ہوں حضرت میا اس ج صاحب نے فرمایا خدا تعالیٰ بہاری مدوفر مائے گا۔ بھے بہی حکم ہولہے جنا بنی شخ کے ارت داور حکم پر حصر ب حاجی صاحب نے روتے روتے زناک انتھوں کے ساتھ ان کوم پر کسب حضرت ميال جي صاحب في فرمايا ايك وقت ايسا آئے گا كه خدا كي فنلوق عمارى طرف اس قدر رجع بوكي كرتميين فرصت بهي مذهب كي -حفرت حاجی صاحب قبله کی ابلید محترمه درود باک کی کثرت سے سرکاب دوع الم صيعيا الترحليدوسلم كى زيارت مباركه سيدمشر ف توجو كى بى تقيب نود عاجى صاحب قبلد في بيم كن ايك بارسركاد دوعالم صلى الشرعليد والم كامبارك ديدارخواب مين فرمايا اورسركارف آيدك دمن مبارك بين لعاب وسن ڈالا سے حاجی صاحب نے رعنبت سے تناول فرمایا ۔ سرکارکی زیارت اور لعاب دائن تناول فرماني كرواقعه كاذكر حضرت أمداد النكرم اجرمتي على الرجمة نے اسے اس مکتوب میں کیاہیے جوانہوں نے حاجی صاحب کی خدمت میں ان کے خطے جواب میں مکہ معظم سے دلویندازس ال کیا تھا۔ وہ خطاماری زبان ميس بيع جن كا ترحمه يروفيسر نثارا حمفاروقي في كسب وه ترجمه نبل ين نعتسل كياجارياب. وفقيرا مدادان عفي عزست بحدمت بابركت عزيزما تحاميد عاتيس صاحب زادالتُرع فانهُ - بعب رسلام مسنون واشتياق طاقات بح وأتنح داتت عزيز ببوكه فامرعقيدت ومحبت اصلوسب نبرارال هسدار شوق کے سابھ موصول ہوا اس جانب کی محبت کوجس لے دوبالاكردمااس كى مندرج كيفيت عصا كابى بوئي الترتعالى أل عزيزكواس عقيدت ومحبت كم ساعقسلامت ركه اور مدز بروززياده كرے اوراكى برقائم ركھے اور بمارا متبارا خاتم اسى ر کرے آئین .اور آل عزیر سے احوال کی ترقی سے معموم مونے سے شکر بھالا باک اور زیارت آ تضرت کی خواب میں سارک ہو اورآ مخصرت کے احاب وین سےمراد علم ومعرضت سے عب قدر کہ آل ع زند في اس كورع بيت سي كا ياسي اللي قدر مفست ع وسف الي حاصل ہوگی اور جو کھد کراہیت کرے ڈال دیا سے وہی نفضان خال سے دوسرے وہ کہ تعاب دین آتھنرت کے علوم وین وحل سے حقالی که وستان انبیار اس مراد اس. جائے کران سے عست قلبى ركميس برسب علوم وين كرار جدان سي بتقاصا ك بشريت بعض نامناسب امورصادر بوجائي اس كوحكمت كے حوالے كرين ا در اينے كو قصور دارجان كر تواضح قلبى سے بيش أيس ادر اموردين بيبان كى تابعدارى كو اين ادير لازم مجيس اور كاست سے انگار ذکریں اور منادی کرنے سے مراد مربدول اور آسے عقیدت مندول کی جایت ہے کہ ان کونعگیم کرتے رہیں اور

اشعال باطنى ستد اسين كومعطل زجيوريس ي ماجى سيدمحد عابسين كوايغ شيخ سے والهار لكاؤ تقاجس كا افهار اكثر وبیشتر آب کی گفتگو کے دوران ہوتا تھا اور حب کُونی آپ کے سامنے آپ کے ہر وم شدکا ذکر چیٹرتا تو فرط مسترت سے جموم جایا کرتے تھے جس وقت أب سر شيخ ميال كريم بش كا وصال موا اوراس كى خراب كو مولى توجوعم ہے آپ کا کلیو بھٹ گیا اور شدت عمرے اسی ہے کیفی طاری ہوئی کہ گھر كاساراسامان غربار ومساكين مين تسيم كرديا اورحسرت وباس مين دوب كس افدارتاست کے لئے ایک عمل اوٹرے لیا اور ایک منگی بہن لی اور میرکانی دنوں يك اوربيول بعض زندكي عجراس لباس مين البوس سي جب كاغر دور موالق سبدتین کے بجرے سے باہر تکے دہی کاسفرکیا کرنال اور یانی بٹ بھی گئے اور حضرت میال رائ تناه جو بریادین سلسلهٔ قت دربید کے اہم مشاکع میں سے تھے ان کی خدمت میں بھی حاصری دی اور اکتساب فیف کیا میاں راجتا ہ ك خدمت بين حاصرى وينفس انتهائي قلبي سكون ميسر موا ادريق ومرشد مع ساني ارتمال سے جوغم لاحق موانقا وہ دور موا اسى وقت ميال مل شام

ک من فوار تمال سے پوٹو این میروا تھا وہ دورہوا ای و قشت میاں ماخاشاہ
نے آپ کو مسلسلہ حالیہ قادر کی دولت خلاصت سے مرافزا فواید ہے
اس صفر سے والی کے بعد جب ولیدند ہونس کر فطانیہ اور خوای آباس
کی مقبو دیدند ہیں کی گنا اضافہ ہوا المثنی نامدانی و برائد حالی کرنے کے
کے المبید یونیٹ بڑی ابائی ہا در افزائ کے دائیس کی خدمت ہیں جو بھی حاضر
ہوتا اس کی تما طرید ہوری ہوتی مولوی نذیرا جرید ولیزندی مصلف

شه مرقوبات احاویه ترجوبره فیرنشاداحدفاده تی بینجدود پل ۱۹۹۹ (مکتبربردن) کله طنت را جرف چی جدالا

- تمام مخلوق خدا آب كى طرف متوجه بوگتى اورآب سے كامتيں بے دریے ظہور میں آنے لگیں۔ آب نے حس کی سبت جو کو تعی ما کی صاحب کوزیارت تریین شریفین کابی شرف حاصل رہا ہے۔ ص وقت آئے۔نے پہلاج پیدل جل کرادکیا اس وقت آپ کی عربہت ہ كم تقى دوباره مغرج كے دوران جب آب بى تشريف مے كئے توو بال آپ کی طاقات صفرت شاہ محدقادری مداسی سے ہوگئ صفرت شاہ صاحب محدوب صفت بزرگ شفے انفول نے ماجی صاحب پر توج ڈال کر جر پکھ اسيف باسس مقا معنرت ماجي صاحب كوعطا فرماد ياسا تذبى خلادت كى ائنول دولت سے بھی آپ کو بزازا ۔ حیب حاجی صاحب سفرج سے واپس وطن تشريف لائ تورتام واقعد حضرت ميال جي صاحب يان فرايا و وہ بہت خومش موسے اور فرمایا میری محنت وحول ہوگئی اس ابدال کے میں میری تصدیق کردی اور فرمایا آمات احمین ہی کے پاس رکھی جائی ہے۔ المكتام من جب آب تيسري بارج بيت المترك ي تشريف ، كے تواس وقت آب كي الميد محر مدھي آب كے ہمراہ تھيں ج سے فاغ مو كرمدينه طبيه تشريف في كي ماه مدينه طبيه من قيام كي حب والبسي كا اداره ہوانوآپ کی اہلیہ تحرمہ کی وفات ہوگئی۔ کھ روزسے بعدجب مکرمعظیہ نشريف لائے تو دبال كسيدالطائد حضرت سناه امداد الله مها رمكي واليرجية مع بعت كى حفرت حاجى صاحب في حضرت حاجى الداد الدُّ صاحب اس خیال کا اظهاد فرمایا که میں مکد معتقد میں مزید یکھ روز قیام کرنا چاہتا ہوں تو حضرت نے فرمایا کم مندوستان کوخالی مت جھوڑومسجد اور مدرسد منهارے ہو تھے ہو ہوگا اس کا محتمل کروا در دوسری سنا دی بھی کرلینا۔ ما آبی صاحب تو ٹی عقدیہ شسمان سے ابنیار دوسریسان اور مصابہ منا ہمین ما اداشت و حدیث سے اب کا میریٹ کینے تو سرشار مشاق پار نوال دی ہو حقد برت کرے کر کے دیے جس مسائی ہوئی تھی تم تواج گال بھی فواسے اور زرائے فروچ کر کے میں جاروش ہوئی تھی ابنیام شاجان مان اور طوار کے اور اور چاپ کے مرحیث کا حول مثالہ کو آپ ساحف صالحین کی مدفنی پر فود کی طوح گا دون سے معالیہ سیست مندول اور پرشان مصالحین کی مدفنی پر فود ک

طرح کا گزان ستے ، حاجت مندول اور برشتان حال وگول کی فروا درسی آپ کی مجدب بیشون عقد ، اس کے بعد اداران قرار سیا با دوازہ کولوں میتے چے۔ ادی اورا کلی افزادک آپ کی ارکاہ میں کوئی ٹیز دھی ، سب سے آپ چرا و مجدب اوضوال وجود سب چیش آپٹے کہ می کودھائیں دسیتے اور می تقوید ایجیس جمع کی حاجت اور عزود سات جی آپ تا کی طرح اس کی معاولیا کے چیر بڑا حرب چیر کر آپ اپنے اوراد وظاہف جمی شخول ہوجائے ، آپ سکے

ے تغادر مواریں۔ ۔ ابدرن ازخوب وَا اَل وَثَمَ تَوَاجُنَّال وَغِرَ صَا وَانْ حَاصَل کیسکے مولود شریع نام این ہوتا اس سے باتیں کہتے ۔ بربخیہ کوبعدنا زِخْرَ مولود شریعت کی طول کا انہم کہتے اس میں بہت زید کٹے صرف کرتے تنے اور تنازلیست ہمیشار کرائے کیے ہ

حاجی جا حب کوج احت و یا امند، سے عدد در شاخت تھا اوقات صلاة کی با برای تواس و پرچھی کوشرند فضا ہونا تو درکنا سسس ٹیس سال شکس ہما عدت کی بخیر اولی میں کہتے ہدتی اور جب سے تھری کا اجہا کی تو ہورے سا طوسال تک اس برخی سے مل پیراز ہے۔ مرد موسو پنوی

مصنف تاريخ واوالعساوم واوبند تكفية بي . . حضرت حاجی صاحب کاساٹھ برس تک جینڈ کی سجد میں قیام رہامشہورہ ہے کہ تیس سال تک آپ کی تکبیراولی فوت نہیں ہوئی ئارْ جَوَدُكا السِا الرَّامِ مُقَاكَرُ سائفُ سال تَك تَصَاكَ اوْب بَهِيْنِ آنَ صاحب كشف وكرامات بزرگ تقر رشد و بدايت اور تذکیرو ترکیه قلوب کے علاوہ آپ کوفن علیات ایس ربدات آب كى مكى بولى تغوينيى كس قدر موثر جوتى تقيس اورآب كى بالكاه میں حاصری دینے سے کس طرح پر بیٹنال حال انسانوں کو پر ایشا نیوں سے بخات ملتي تقى اس كاذكراس واقعه سير تكاياجاسكتا بيرهب كاذكرصاحب ارواح تلتذ في كماست وه يتحقي بي · میں نے دیوبند کے ایک انگریزی خواں سے سناکہ ایک شخص کا مقدم وثي فليرعالم سريباب عقايه مهار بنورس وبتي تتعددة فتن ماجى عدعابد رخسين صاحب كى خدمت بين ماضر بواكد حساجى صاحب مجھے ایک تقویذ دے دو میرامقدمہ ڈبٹی ظہرعا لم کے یهاں ہے حاجی صاحب نے اس کو تعویذ دیے دہاکہ اس کو پکٹای م رکونینا جب به عدالت اس اجلاس پرمینیا دیش صاحب ب بكوسوال كما تواس في كماكه ظهرجائين ديوبندوا له حاجي صاب كاتويدلايامول وه يه أوس بطركوجينا ديش صاحب اس يمينيه كيونك وه عليات كم معتقداى سنق جب وه تعويد اي نوڈ ٹی صاحب سے کہاکہ اب پوچھ کیا ہو چھے ہے۔ اور دیکھ جاتی

۴۵ صاحب کا یہ تو فرد کھاہے ویچکوہ کھاؤی) ڈرنی صاحب نے وہ معنور کھائے ہیں گو کہ کھاؤی کا ڈرنی صاحب نے وہ معنور کھائے ہیں گو وہ مواقع تھا ہو وہ کے گھائے ہیں گئے صاحب صحفرت ساتی صاحب کی خدمت میں مدورت کے والے کم کا کھائے ہیں مدورت کے والے کم کا کھائے ہیں ہوتا ہے جہ کہائے ہیں ہیں ہے ہی کہائے ہیں ہیں ہے ہی ساتھ ہی ساتھ ہی سے ہیں رہنا ہے ہی اسیسے ہی سے ہی ساتھ ہی

ہوتے ہیں ہے۔ حاجی عابق میں صاحب والدیندی الاستقدداور ترم سپتوں ہیں ہے تنے تہر پرابل دیو بندگو ناز تھا آپ کا طلبت و بزندگی معرضات ام الشکا رو بند نتے باتھ این ذہب و ملت ہر کیا ہے دل جس آپ کی جست کیساں بھی بندام میں آپ سے موفق و برکاست کے طلبگر نتے بطق خدا جمالی آپ کی مقدومت کا اندازہ افواد کسس تیر کوئے کے حدث فعل احتیاس سے دکایا ہے۔ سراس سے سراس

سکاسیے۔ ماہ کی بزرگ کا سکہ دونید کے ہر قور دو کالا اس و طویت سہتے ادر پڑھے کے دل میر تھا ان کے دومان چنسے نے ویز ندا ادا طوات دوجان سبکر دوسر مے دولیا کے والوں کو کام تو گر رکھا تھا تھ مولوی اخریت کی تھا تو گائی تھی ہے کہ طلب و طوالت قدیسے دیسے قدر دال تھے اور الے خوات کے حقاقی مجان کا میں تھی میں ہے۔ ہے اس سے آپ کی دومان عقد ہے گائی طویسے اندازہ لگا جا سکتا ہے۔ ماہ باراد الذا مع دول العلام مر شرع مندی مزیدہ کے والے سے مرقع ہے۔

له ارواع للله ص

سے انوارقاسمی ( ا: ۱۵۰)

عامل و کامل ولی، مروخسا بایت او دریایت فخرانبسیار هم جمالی هم جلالی سیشان او کان حلم ومخسسه زن مُنگن تحو نقش وتعويذش شالفش قدر فيض او برخاص وعام ش بدر حاجى صاحب كوحصرت حاجى إرادال ومها جرمكي سيرسلسا ويتترصاريه كافيضان صرورحاصل مقامكروه طالبين كوسلسله قادريدس مربدفرا باكرسة تع اور شکل متام آپ نے بیعت وارث ادکارسلسلہ شروع کیا تفاآپ کی عفست کود پیمکر لوگ آب سے شرب بعت حاصل کرنے کی تنا فالبرکرتے مر آب انہس بیعت نہیں کرتے آپ کی روحانی عظمت کے پیش نظ آپ کے پروم سندنے بھی بیست وارشاد حاصل کرنے کے لئے نوگوں کو آس سے یاس بیجنا شروع کردیا مگر بجلت داخل سلسل کرنے سے آب جیب جاتے جب اس کی اطلاع آب کے بیرومرشد کو مونی توانبول نے آپ کو بہت سجعايا مرشد كاحكم كيونخوثالاجاتا آب مان محية اوركيربيعت وارشاد كاسلسله شروع موا توسيكرون نهي بلك بنرار با افراد آب ك دامن عقيرت سے وابست ہوئے اس تعلق سے تفوری تفضیل سطور بالا میں گذر حکی ہے۔ چو تک حاجت مندول كوتقويذا ودنقوش يميى وسيتغ يتغداس ليؤحروديت مندء يربيتيان حال وگون ادر منفذین دمریدین کی آپ کی بارگاه می بهیشه بهیرری . حکیمرستد . ارباب وائع اکثران کی خدمت میں آماکرتے ہی سے رات وس بيخ تكفيقوش أود تتويد تقسيم كريت بي ساكنين ويوسندان كربهت معتقدين واله

> ئے۔ القاسم دادائعتوم تبریخیم مالا طبیعی عله۔ دہلی ادراس کے اطراف صن<u>ت</u>

مای صاحب کو چ کت حضرت میاں راج خاہ قادی علیہ الرجسبہ مورد شریف ہم بالہ تعدید اللہ قائد اللہ فاق احت تفوایش ہوئی تھی ا رس نے آپ بچی مر میراسے وقت سلسا قادر سے کا ایس کا وجی خوج ط دفت دیئے نتے جاکہ کو حضرت میاں رائ شن سے طاح ادار دوالہ الدہ بطور دفیغ مر بیری کو چہدت کی متعمولی کی کارکسائے تھے وجم وط والیت آپ کے خلیفہ لوائ نہ راحمد والدہ بشدی کا متحالی کارکسائے تھے وجم وط والیت ا

شجوكاندان قاديّه عابركيه ضوان التسيها جعين

تخلیف ہونی آپ نے علاج کی فروٹ توجی فرائی مگرے مرض بڑھتا گیا جول جول دولکی ، ہم زی اکچر نشاتا او مرشالاء کو زیادہ فعیست فراب ہوگئی اورجب وال کے جارئ کے نوآپ نے کسی حاضر باش سے دریافت کیا کہ کیا ہی ج

له تذكرة العابدين عالية وبلي متستايع

ان الفاظ میں درج کیا ہے

جواب طائد حیار بیجے ہیں آپ نے عصر کی تماز کے منے کا اول بر ہا تقر کھا اور يمر بحشر كرفت ما داللي من عزق مو كتر و مدارالمهام بهشت برسي "ماديسة ٨٧ دى الجراتان كياره بيك قريب مزارشداصاحب من ون بن آب كم وارمقدى كرمر باف جوكتبد لكاسياس رجل حول مين يد عابت كنده هـ . يرمزارحاجى سيد محد عارجسين بانى دارالعلوم (ديوبند) كاب -" حضرت حاجى عابرسين كى وفات حسرت أبات برمنشى محدا براميم دبير ادرج ويل قطعة قلميندكيا -للكول شينيس جواري الكوراج إن س كروفات عابد يرسيز كاركى السابشرنبي كه جيدان كاغسه نبيل وتيكون وككو جارطرف ابهجان يس أت السي لك أكوبس ص ين بي ده دل نبيل كولى كرجو محوالم نه جو خالی بزرگ لوگوں سے ملکصیم مہیں بعب دم سفرن كماان سي الك كياديوبندغيرت بلغ ارم نبس الناية تصبيح ولك جأت يكس ك اخار باشت مند کے کا لم سیاہ ہی اهنوس ان کی موت کا کیا کھے رقم مہیں كريت كيداوركام اب ابل قلمنين سردفت كترب وسال فاآه سال دفات تومجي اب مكود ا انتر فوت آه په وفات سے وليوں سے کم نہيں ایک اورابل عقیدت فررج ذیل قطعت تاریخ وصال تکد کرآپ کی عظمت كا اعتراف ان الفاظ ش كيلب - ع كياكون صدم واكسام دلكوفراغ يرخرص دم سى دنياس مابدا فاكي مقرع تاريخ يه تكالب افتوس ع معجد فيت كا عابداورسا حدا أي كيا"

بانى دارامعلى ويوبند كرتعلق سےجب يه مقال جبان رصا لامور ميں شائع موا تو اس مقالد نے کئ اہل علم کو درط جبرت میں ڈال دیا گئی ایک دانشوروں نے اینے تاثراتی بیانات الدیثروں کے نام ارسال کئے جناب طارق سلطان پوری حن ابدال) کا شمار پاکستان کے نامورشعاریں مونلہے انصوں نے بانی وارالعلق و یومند كى عظمت وجلالت قدركا اعتراف قطعة ماريخ وصال تحدكركيا سبع موقع كى مناسست سعموصوف كاقطعه ويلين درج كياجار باسع يكيرصدق وصفاوصا حباعرفان والم مروحق عابرسين عالى مفتسام ونامور اس كابان عقاحتيقت مين وهاروي تحر آزج سن د نوبند كامشهود جودا لانعلوم كاربندان يرتضاوه مخدوم ارباب تظر ابل حق كريس جواعال دعقائد مستند نقش يُرْتاشِر تعويذات أنس كـ مِيّرا ﴿ صاحب كشف وكرامت اعامل كامل ولي اس مصوب عنت واصحاب شاه محور قائل ندرونياز ومحفل مسيلا ومنعا ملهیت، پاکبازی کا وه پیسکردیده زب خوش عقيده وه محب عاشق خيرا لبنشر نتوش عنية فغاوه بإكنيره دل وروشن نظر صاحب كيف حفوري تفا برككيرورود رام بورسه اسعه حاصل موافيض نظر تود ولی اور اولیائے پاک کا اخلاح مند اس كيخوان فقروع فال سع بوا وه برق نام الداد الشريفاجس كالمتيم وليض فق كباكشاده خلف ركهتا نتفأ وه عرزوش سير رائج شاه سے قادری نسبت بھی حاص لیج آج بدوه اس كوسلك فالفامرية اس في والي تني بناجس مركز تقسايم كي سييند سوزو دلشكن برسائفي ييركس قدر اليضاني كيعقالنه سيع واوه مخرف واتعي منظر سيربه افسوسناك وتلخ تز عاشق سرکارربانی یه بیدگستاخ حصور أشكاراكردى أتخم فيحقيقت مستنز دادكا بستق تحسين كاحقداري ابربطف وبارش لؤرخداف تجسروبر تزمت معابد، بهرگوس بار موتاروز حشر بحرسه باتف نے کہا ازروائے بندہ بروری اس كامال ومل بي وشروبيرت ديده ور ، له الله يجهان دمنا لايورصها الاست شافانه



## وَلِ رُلِالْ عُلُومِ وَلِيُ وَبِسَنَ كُمَا

## احسل بانس كون

واراهای دادراس کے بانی حالی سیدهر ها پیشین می اتباریطید
کے حالات زیدگی اور این کے بانی حالی سیدهر ها پیشین می اتباریطید
کالات زیدگی اور این کربیول پر طائرا نزهر (دائیس کے بانی اون ایک
عنوان سے نشدنگ سے دل کے ساتھ اس بحیث کا حفاولہ کی جائے جس معنوان سے نشدنگ سے دل کے ساتھ اس بحیث کا حفاولہ کی جائے جس کے این قدر اور آن قدر مسب انجہار پری کی کہتے ہوئے باتھ وصو کر راڈ حدیث کی جی پیشین حالیہ اور اور اس محلقہ ماج میں مجتر عادمین حالیہ اور دائیس مالی اساساتہ قادریہ کے عظیم بزرگ کی ہے آئی کے عقار دو نظر بیات تصادم شے دائی کا عقیم والی دوریمی کھٹے دکی ہے آئی کا عقد دو نظر بیات تصادم شے دائی کا عقد والی دوریمیک

ری تفای سے معالی ادارش زمانی را ام البسنت حضرت دولانات ہ اجرون قادری بریوی علیہ الرحة والرحوان کے خطفا راوشعین باب اس نے ان کے نام بریروہ وال کر بیشب نے انفیل گوشہ خول میں ڈال ریاکیا اورامش با ای بیشیت سے مولانا محمد قاسم نافوتوی (م ۱۹۹۱ء) کا نام خبور کردیا گیا ہی وجہ ہے کہ وہال کے فارش افتصال طلبہ اپنے نام کے ساتھ وقاد واقع ہیں۔ اس سے بات بوری طرق واقع ہوجاتی

بے کہ دارانعساؤم دلو بندے بانی مولوی محقرقاسم نالوتوی ہیں مذکہ صابحی سيد محد عايدسين رحمة السرعليه -وارالعلوم داوبند کے اصل بانی کی حیثیت سے تین اوگوں کا نام ال جاتا ہے دا، حالجی سید محمد عابر حسین ۲۱)مها جرمکی امداد الله ۳۱) مونوی مقام نافوتوی میکن اس ادارے کے اصل بانی کون پی اس تعلق سے دلائل و شوابدسےم بوط تفصیلی مفتلوذیل میں کی جار ہی ہے. علم کی فشر واشاعت کے تعلق سے حاجی سیدمجد عابد سین نے ایک خواب د کیمااس خواب کا ذکر تذکرة العابدین ، مسيمصنف مولوی ندرا جد داوبندی نے ان تفظول میں کیاہے۔ م حاجی صاحب ایک بارجلے میں تھے کہ آپ نے رسول النوسلي الله عليه ولم كونواب مين ديكها صبح بوني توآب في مونوي فضل الرحن كوبلا بااور فرمایا کے علم دین اعلاجاتاہے کوئی تدبیر کروکھ علم دین قائم رہے جب برائے عالم زريس كے توكوئي مسئلة بتائے والا مدرسے كا اسى وقت أسف ائے ہمواؤں سے فرمایاکداس سلسلے میں جو آپ تدبیر فرمائیں ہم کومنظور ب. آپ فرطایا کرچنده کرے میر قائم کر وادیکا فذی کراینا جده لکھ ديا اور روية يمي سامن ركد ديية اورفرما ياكد انشا رالترسرسال برجنده دیتار بول گا.اسی وقست موحوده نوگول نے تھی چند ہ دیا حاتی صاحب مد سے باہر تکے چونک ماجی صاحب کسی کے گھر نہیں جاتے تھے اس المرصد کے سنسکے میں جس کے بھی گھر گئے سب نے اُپنا فی سمحما اور چندہ لکھ دیا۔ اس طرح شام تك قريب چارسوروية جمع موكنة الكروز حاجي صاحب ف مولوی عمد قاسم كومير تط خط لكهاك آب برها في واسط روب أتي فقرف يصورت أحتياري بعدولوي مرقاسم فرجواب س لكما مي بهت توسش مول فدابهتركر عولوى طلامحودصا حب كويدره

روييته ماجوار تنخاه مقرر كريم يحيجتا جول اوريس مدرسه مذكوره مي ساعى ريؤنكا-تاريخ وارالعلوم ويوبندكي مصنعنف نكعاب كدوحاتي محرع بدكى كى مساعى سے 10 رموم الحوام ١٢٨١ عد ١٣ رمى كاللطاء بروز ينجشنه اس مدرسه کی بنیاد بڑی اوراس کا نام مررسدع بی وفارسی وریاضی «رکھاگیا جسب يروكرام ملامحود محيثيت مدس تشريف لأسب اورتغليم وتعلم كاسلسار شروع بوگیاوس ابتدائی درس و تدریس کا ذکر سوائے قاسمی میں ان تطفوں میں موجوز <del>کے</del> سب سے مملے اس مرسد کے مدرس طاعمودصاحب بس اور حات مدرسر فرش مسجد جهينة . كما لسب لم مولوى عبدالعريزصا حب بين . درس وتدرس کی بخراس علاقے میں جنگل کی آگ تی طرح مجیل گئ طلبه حصول علم مكريائ جوت درجوت تيمت والىسجدى طرف الأساير ایک دن وہ آیا کے طلب کی کثرت کے باعث مسجد جہت کی جگر درس وتدریس كسنة ناكانى بوكئ كرايه برايك مكان لياكيا ورييروبال تعليم مون لكى مكر يونكه مدرس ملامحود أن تنها تق - ا ورطلب ان كرسبنا في مد سنبعدة مقداس منة حاجي صافعي سفداداره كو بإضا بطه ظلى وسيف مرية ابك ميتنگ طلب كى اداره كى بديا صنا بط بيهلى ميتنگ بقى حب مير مجلس متوري كانتخاب عمل مين آيا السامي درج زيل حصرات مجلس

طوری کے مہر نامو ( کئے گئے۔ ووی گورقام مروزی خشنس الرسی ) مولوی ذوانقدا خام مولوی مهناب طی منشی فضل قتی ادر حای مربر طاقاتیتین صاحب خوابل خوری کے مربر پرست بتم مدرسہ بلانخواں مہت جب جندہ کی آمد فی زیادہ و بریک نکتی تو بمیشت مدرس مولوی گھربیقو سے کو بریل سے بؤکر مرس اول بازدا و در کہ مدرس فارک اور قرآن شریق براعدا سے



ميردكيا اورائك لاكوكى لاكت سعدر مقير موا-ك مدس اوسی دوانوں کی بنب داورتعمرے سلسے میں حاجی محدعا بد نے جوشانہ روزمساعی کی ہن اور جن دشوار لول کے ساتھ بیسہ اکٹھاک سے است مراز فراموش بنين كياجامكتا جب تك مرزين مندير دارالعلوم كا قیام رہے گااس صدقہ ساریکا اواب حاج صاحب کی روح رُفوح کو ہوتا رسے گا ۔ بیجیب اتعاق ہے سرزین داوبند کے دولوں بڑے مذہبی مراکز كرباني ماجى صاحب كى دات ستوده صفات سے ـ دُاكم بصراحمرضال ريلروسابق صدرشعبراسلاميات نئ دالى الني تقيقى مقالي كي كتف كل مريصن الغاق يع كمدرسد كي ابتدار ادرجا مع مسجد كي بنيا د ايك بي سال بعین ۱۲۸۴ ه میں بڑی اور پر می خاص بات ہے کہ ان دونوں عظمیر كاموں كوشروع كرنے كى معادت حاجى محد عابر حسين صاحب كونسيد الل ك ررسے قیام کے سلسلے میں حاجی صاحب نے جس طرح پسید اکشاکیا اور جن ایمانی وش وخروش کے ساتھ بندگان خدا کے سامنے اینارومال تعبدلایا اس کاذکر مولوی مناظراحس گیلانی فی منشی فف برحق مصلف، سواح مخطوط (مبرميس شورك) كے حوالے سے ان لفظول یں کیاسے۔

الی کیا ہے۔ (دعاتی گھرعاردصاصیہ) کیک ون بوقت اخراق مسفیدردہال کی جھوی بنا کر ادراس میں میں درجتے لیے پاکس سے ڈاسے جیستر کا سجدے گزائش مولوی میں ساب کان صاحب کوچوکے پاکس تشریف لاسے مولوی صاحب نے کمال کشاوہ چیشانی سے تیورو پے عنایت کے اوردہا کی

ك تذكرة العابدين صنك

ل اسلام علوم مين حاجى الداد الشركي خدمات وافرات تفى سايع

اور بارہ رویتے مولوی فضل الرحمٰن صاحب نے الدچھ رویتے اس مسكين (ييني سوائع) مخطوط كيمصنف الشي ففنل ق صاحب ولوبندي) نے دسیتے. وہاں سے اٹھ کرمونوی دوالفقار على صاحب كے ياس آے مولوی صاحب ماشارات مطم دوست بین فورًا باره روسینے دیتے اور صن اتفاق سد اس وقت سيدووالفقارطي ثاني ديوبدي دبال موجود تھے ان کی طرف سے بھی بارہ روسے عنایت کے دیا سے افدار سے درويش بادشاه صفت رماجي محدمايد) محله ابوالبركات ببويخ. دوسورفيخ جع بو مجت اور شام تك تين سوروسية بير تو رفته رفته خرب جرجا سوا اور ويجل بحول اس كولنكة ظاهريس يرقصه بروز جهددوم ماه دى فقداه المهايم يس موا اورمدرسه ١٥مرم سيماليد مي جاري موا . ك

حاجى ستدمحرعا برحسين كي شخصيت دنوبنديس برى مقتدرتفي مرسى اعتبار سے ان کاپا یہ بہت بلندتھا ہاشٹندگان دیوبہنداینی نوبیوں کی

بنا پر ان کا بڑا احترام کے تھے اس سے مدرسہ کا قیام اور اس کی تھیر وترتی سے سلسے میں ان سے زیادہ موزول کوئی شخص طبیل بوسکت تها ان کی اس خونی کا اعترات کرتے ہوئے مولوی زوالفقار فی دایوندی نے تکھاہے۔

. درسه دیوسندکوسلطان روم کبی بغیرحاجی محدعا بدصاحسب کی مدو کے منیں چلاسکتا ؟

۔۔۔۔۔۔۔ بہرجال جب باصا بطہ طور پر الگ ایک مدرسہ کی تعبیر ہوگئ اورتعلیم ویدرایس کاسلسلہ شاہراہ ترقی پرجل بڑا تو حاج صاحب نے مدرسہ کا

ام سواغ قاسمی صفط ی سواغ قاسمی م<u>سهمه</u>

اہتام مولوی رفیع الدین کے سپرد کر دیا اور خود اس زمہ داری سے سبکدوش ہوگئے . نیکن جب مولوی رفیع الدین ہجرت کرے مکہمظمہ تشرف مي مح اورويل ان كانتقال موكي توايك بار يهرمدرسه كاستام كامسكه المركفظ موا- سرار تتبع اور تلاش ك باوجود ايب كوئي شخص ديو بندمين نه مل سكا جواس زمه داري كوبطوراحس الجام دینا توشوری کی نگامیں ایک بار پھرات کی طرف مرکوز ہوئیں ۔ اس موقع سے ایک اشتہارٹ نغ ہواجس میں حاجی محمد عابدسین کے دوبارہ جم بلغ كا اعب لان عضا أيد اشتهار ٢٣ جمادي الاول النسايير كوشا لغ مواجس میں درج ذیل حضرات کے دستخط تنے العبدرسشیداح دینگوہی،العبدمحد ضيارالدين دام يوركى العبيشتاق احدد يوبندى العبدد والفقارعلى ويوبدى العبدهم فضنل الطن ويومندى العبدعم وخنس حق ويومندى . اشتهاريس جوعبارت درج ہے اس سے اگرايک طرف ان كومدرس مے اہمام وانصرام کی دمد داری تفویض کرنے کاعلم ہونا سے او دوسری طرف اس کائیمی پیزجیتا ہے کہ اس ادارہ کے بانی اورطوز اول فود حساحی صاحب ہی ہیں اشتہار کی عبارت یہ ہے : .. حمله خيرتوا بان مدرسه كوسبب روانكي مولوي رفيع الدين صاحب بنايت تشويش بيني آئي ناچار بجزاس بخويزك كوني جاره بن مذ براكه مخت موکر بخدمت ما برکت حضرت سید تحدها بدصاحب دام برکان<sup>ه</sup> جو بانی ومجوز اول مدرسد بذا وحامي وسريرست وسرآمدار باب مطوره بين اور اقل اول ایک عرصه دراز تک مهتم مدرسه ریسی بین حاصر موکر مبتی موسے رین بیست کر جناب دالا بھراس کام کوا بنام دیں مجدالتہ کرست مصاحب ممدوح نے بنظر جمایت دین مثنین وخوشنودی ریب انعالمین و خرسندی رق وفقوح حضرت سيدالمسلين وآله واصحاب اجعبين في اس عرض كو

قبول فرمايا جزاه المترتفاني خيرا جزار - ك اس واضح اور روشن حقیقت کے باوجود ہمارے بعض تاریخ نوسوں نے نعصب سے کام لیاہے اور حقائق سے جثم ہوشی کرتے ہوے اصل تاریخ کو تور مرور کریش کرے کی کوشش کی ہے محصاف وس سے ماکستان كمشبور دانشور بردنسير ظورا تداظر برانكا أيك متنتقى مقاله «ولوبدى» كعنوان سے وارزة المعارف الاسلامية كى جلد ١ يس شامل ب اسن استفيقى مقالديس حقائق برديزما در وللنة موس بروفيسر موصوف - اس دارانعسادم کی بنیاد ۱۵ عرم سلاماند مرسلام انده کوداوسندگ ا يك قديم مسجد حيسًا عير مشهورها لمروين مولانا محدقاتهم نالوتوى ( مشكر الد علاداده تا لحال ورد ومداده ان حدايل فعنل و تقوى بزرگول كر تعاول ورمشور \_ سے رکھی تنی جن میں سے مولانا فضل الرجن حمالی (جرالیخ الاسلام صلام يشتير احديثمان ك والديق مولانا ذوالققارهل دلوسدى اورحساحي عايدسين كے نام قابل ذكر بيں يم حالا يح امروافقه يرب كرس رمافي مي وارالعلوم كى بنياد برى ال زملنے میں مولانانا لو توی داور میں ہی جہیں تھے تاریخی شوا مسسے بت چان ہے کہ منابع میں حضرت مولانا نابؤتوی میر پھراور دہلی میں رہے اس کے بعد کسی سندیں دیوبند سینے اور مدسد کی سرپرستی قبول فرمائی -نانوتوی صاحب کوبانی بنانے کی سازش منتقل مراهندان و کے احدر کی گئی كيونكداس سے يسلے دارالعسادم كى كسى رودادىيں مولانا قاسم نالؤقوى ا تذكرة العيابدين صيك

نه تدره العبايدين م

کا نام بان کی حیثیت سے نہیں ملتا۔ بہرحال انھوں نے جب بھی سرکیتی قبول کی اس سے بحث منیں اتنا طے سے ان کی سر پرستی نے مرسد دیوند کوبام شربا پرسینجادیا مولوی محدامیقوب جواس مدرسد کے مدرس اول مقرر کئے گئے انہوں نے مولوی محدقاسم نافوتوی کے حالات میشتل ایک کتاب بھی ہے اس میں انہوں نے بہی تکھا ہے کہ جن لوگوں نے شروع مين مدسد كي بخور ركمي تفي اس مين حاجي عد عابدسين كانام سرفبرسست بعاس ديني امور مي مولوي فضل الرحن اورمولوي فدوالفقار على في ان کے مشریک کارتھے اصل عبارت درج ذیل ہے۔

مولوكي فضل الرحمن اورمولوي زوالفقار على صاحب اورحاحي محدعابد صاحب نے یہ تو یزی کہ ایک مدرسد ولوبند میں قائم کریں تنخاہ بندرہ روستے بخريز بوت اورجنده مشروع بوا چندېي روزگذرك كرجنده كو افزوني بونئ اورمدس برها عسكة أورمحنت فارسى اورحا فظ قرآن فررسوت اور كتنب خاردجع موامولوى محدقاتهم صاحب شروع مدسكي وكوبندات اور عربرطرح اس مدسر کے سرپرست ہوت ۔ ا مولوی محدقاسم کی دیو بندمیں آمد کے بعد مدرسہ نے دن دولی رات چوگنی ترقی کی اور ایک دارانسدم کا نقشہ جوائن کے ذہین ودماغ میں مفااسے بیش کیا اوراسی ڈھرے پر مدسہ کو جلانے کی راہ مموار کی جس

جس میں وہ کانی عدتک کامیاب بھی رہے۔ شیع محدار ام نے موج کوئر میں ان کی ان خربوں کا ذکر کیا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس کا بعي اعرّاف كياسي كدوه مدرسه داوبند كراصل باني نديته اس موضوع يرافلب رخيال كرت بوت شيخ محداكرام رقسطراز الى:

ا مالات جناب طبيب مولوي كاد قاسم صاحب صعب

مولانا محدقاتم نالؤقوى مدسد ولوبند كاصل بانى نديق دين مكرم كواك سناندار دارالعسلوم بنان كاخيال أتب كامتماجن قابل عرت بزرگوں نے اس مدسے کو متر دع کیا شایدان کامنتہائے مقصور ایک محتب سے زیادہ نہ تھا جوجا مع مسجد کی سددر یول میں بھی جاری رہ سكتا تقاء ليكن مولانا محدقامم في مشروع بي سے اينا تخيل بلند تر ركھا اور مدرسه کی بنیادیں اس قدر ومیٹ اور ملیندر تھیں کہ ان پر دارالعلوم کی عالی شان عارت تعمير ہوسكى يا ا ه رسه کے اصل بانی حاجی سیدمحد حابد سین ہیں مگراس مدرسہ كوترقى دىكردارالعلوم كى شكل دين مين مولوى محدقاسم نالوتوى كى فدمات كومعي مركز فراموش منين كياجاسكتا تفيك اسى طرح جسطرح سرسیدنے علی گڑھ میں - مدرستا اصلوم - کی بنیادر کھی اور ان کے رفقار سے اینے شبانہ روزمساعی سے اسے کا اور مھر یونورٹی کی شکل میں تبدیل کیا مگراس کے باو جود بھی موجودہ یو ینورسٹی کا بانی سرسسید ہی کونسلم کی جانگىيە يەنوجودە " دارانعىلەم د يوبند " اسى ھەرسىدىم كى ، فارسى درياضى كى " رقی یا فته شکل ہے حس کی بنیاد سیسلام میں حاجی محد عابد سین نے ڈانی فقى بعرانيس دارانعلوم دلوبنكاباني كيول كمسليم منيس كياجا تاسي - ج يرايك سواليه نشان بيرحس يرارباب حق كوسنجيم كمي سما تذعور كريه کی صرورت میں جومعاصر شوابدیں ان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب میلاد و فائخه اور بزرگان دین کی نذر و نبازے قائل تھے اس نے ان کا نام پردہ تحول میں ڈالاگیا اورمیر کاردال کی حیثیت \_ مولوي محدقاتهم نالؤتوي المحركرسا من آسكة -

مدسد کی و مدوار اول سے سبکدوش موے کی واحدوج نیتول کا فتور اور نفسا سيت كادخل عقاء حاجي صاحب فياس كى بنياد خلوص إلبت پررکھی تھی میکن حب مولانا محمد قاسم نافوتوی اس ادارہ سے وابستہ تھتے توده خلوص وللبيت جس بدمدرسكى بناعتى ده فقود مولى نظراكى ادر حاجي صاحب أور دوسرے اراكين ا داره كے نظريات وخيالات باہم متصادم مو نه لگے اور حس مقصد کے لئے ادارہ قائم موا مقاعلی طور براس سے کوسوں دور حلاک توحاجی محرحار جسین صاحب نے محمل خور برمدرسه مع كناره كشي اختيار كرنى تذكرة العابدين كمصنف . يوتك لوگون كرولون مين خلوص نبيس رما اس من اختلافات روننا ہوتے رہے نتیجہ یہ ہوا ایک وقت وہ آیاکہ آپ مدرمسہ کے كاروبارست عليمده موسحت اورفراياكه اب الهيبت شرسي بلكه نفسانيت أَنْ فَقِر كُوان سب باتوں مص كَيَاغُرض بعله سطور بالامين حاجى صاحب في سفور الاميت كا وكركيا وهاس ك سوا اوركيا بوسكتا ب كدوه اس مدرسم ك وريعداسلام ك حقايت وصداقت كي نشرواشاعت كاجوابهم فرييند ابخام دينا جابيت سق اس سے مدرسے دوسرے اراکین متعنی نہتے ان حصرات کا نقط، نظر بالكل جداً كانه تفاوه اس مدرسه كو انگريز يحكومت كي رصاومنشايك مطابق جلانا جابت تق كيونك مدرسه كم صدر مدرس مولوى بعقوب على حكومت وقت ك زبروست بهي نواه عقد مدرسه كي صدورت قبول كرف سے قبل وه كئ شهرول ميں انگريز گورمند ط ميں وشي انسكار

اکت اسکول کے فراقض انجام دے کوایے حسن کارکردگی سے انگزیزوں كى نظر يس محبوب بن مي تقراين اس كامباب بخر بدكى روشنى بين اس مدرسہ کواسی روش پرنے جانا چلہتے تھے جوانگر پز حکومت کے عین نشارك مطابق تفااس ليران كوخالات كاحاجي محد عامد كرخالات معدمتصادم بونا نأكز رتفا -اودمولوى محديققوب على بى كماحت وك اس مدرسے والب تہوئے اس میں اکٹرلوگ انگریزی حکومت کے وظيفة خوارتف اوران مح دور حكومت ميس امهم عهدول اورمناصب پرفائز تھے بشیخ الهندمولوی محودانحسن ديوبندي (منظاش) کے والعاصد مونوى زوالفقار على دنويندى (معنوايد) مايك عرصتك بديلى كالح مين مدس رہے پھرڈیٹی السیکٹر مدارس بنائے گئے اوراس عددہ سے ریٹائر ہوے۔ مولوی طبتیا حرعثمانی ولوبندی ( م الم ایسی ) کے والدما جب مولوی فعنل الرجن دلوبندي (حافظا) بونلي من ڈیٹی اسسیکٹر مدارس کے عسدہ سے رٹاز ہوسے بے ۱۵۰ میں اسی عدد برجلوہ افروز متے مدسہ دلوند مے میلے صدرمدرس مولوی عرفیقوب علی تفی انگریزی دورحکومت بین سكارى طازم تق يروفيسرمحدالوب قادرى تحقة بين . متجب هارموم ١٨٧ ما حكومد مسداسلاميد داويند قائم موا تومولانا محد بيقوب صدرهدس مقرر موس اس وقت مولانا محد لعيقوب سركاري طازمت سيمسمكدوش بو حك تقي ك مولوی محد میقوب کی تقرری کهال تنی اورا نبول نے اپنی در داریال كس طهرح بنهائين اس كي وضاحت بروفيسرمرايوب قادري نے ان افظول میں کی ہے .

۱۹۳ . دولانا مموک علی سے صاب وارے مولانا تورمیقوب نافوتوی اقیر کل کے میں ہوارے مولانا تورمیقوب نافوتوی اقیر کل کم میں مدرس مقر بوت بھر ہوارات بریشی مولوی تھر بھی احتیار نے استعمار مندس سے بدرگار خدر کا مولان تھر بھی مولوی تھر بھی مولوی تھر بھی مولوی تھر بھی ہوار کا محدیث عالم مولوی عبدا مولان تھر اپنی تھی ہیں ۔ بھی مدرسے بعد مدرس کی میٹیت سے جہ مقدم کا افراد مولونا محمد بھر کر سے بدا مدرودرس کی میٹیت سے جہ مقدم کا افراد کا مولونا محمد بھر کر سے دائیا مولانا تھر بھوا وہ مولونا محمد بھر کر سے بھر استعمار سے بھر مدرس کی میٹیت سے مولوی عبد اتفاق ہے کہ یہ بڑرگ بھی میں مقدمات کے دوستاکی

جددہ برا کرنے۔ سا انگریزی دو موست کے وظیفہ نوار طاؤن من حاج محد ماہر سین کر گائے ہوئے ہنستان حار حکست برجی ہو حاج ماہ جائے ہو اور خوص و ولیست و بال سے دخصت بولی قوحاتی ماہ حاج ہوئی ماں نے اس طرح مدسو جوا یا جیسا انگریز چاہتے تھے جہا تجہب ماہ نے اس طرح مدسو جوا یا جیسا انگریز چاہتے تھے جہا تجہب ان نام نیا دھا کر وائی آ استراک بھیل اندر مدسولا انتظام موالعسیل نوار موادول کا کار کر گا کا ابنے خطبہ ایکٹورٹ سے ماہ کر ارا کار میس مقدم کے بنے بارے یہ طار مدسر بھارے ایس اس میں وہ کہا اس مقدم کے بنے بارے یہ طار مدسر بھارے ایس اس میں وہ کہا

له مولانا احسن ناوتوی صفیر

شه بخت روزه ألاعتصام الجور بابت الركتوبزناليَّا صلَّ

كهدرمدس والبسنة علمائت كرام كامقصدا كرخالص اشاعت دين حق ہونا تو برنش گور نمنٹ کے زیراہمام اس کے خفیہ معائے کی كوئي وجرسبحة بين نهيس آئي اس معائنه سع تواس رجي موتي سازش کاپتر چاتا ہے جوان علائے کرام اور برٹش گورمنٹ کے باہم جمعیت سے عمل میں آیا ہفاء داو بدری سحت نکرے عظیم دانفور پروفیس عدايوب قادري كى زبانى ربورط برصة - اس مدرسد فے يومًا فيومًا ترقى كى - اس حبورى ١٨٤٥ بروز كيشف لیفٹنٹ گورز سرحان اسٹریکی نے اپنے ایک خاص معتمد مسٹرجان ہام نے اس مدرسہ کو دیکھا تواس نے نہایت اچھے خیالات کا اطبارک اس كے معائد كى چندسطور درج فيل إلى -.. جو كام برے بڑے كا بول يس بزاروں روسة كے صرف سے ہوتاہے دہ بہال کوڑ اول میں ہور الب ہو کام پرنسیل ہزاروں رد ہے مایانتخاه ب کرکرتای وه یمال ایک مولوی چالیس روید مایان برکریا ب يه مدرمه خلاف سركار نهيل بلكه موافق سركار ممدومعادن سركار يديه . مولانا عبدالمكيم اخترشا بهال بورى كايد كبصره بعي پر صف كے قابل بے فرماتے ہیں۔ گورز کے خضیہ معتد کا اجانگ معائن کرنا آخ كون ؟ أيك التكريز اصرف مدرسدديوب دى اوروبال كى تقليم و معلین کی تقریف کیا اس وجرسے کی وبال اسلام کی خدمت بورسی به ؟ التحريز خدمت اسلام سے خوش ہوتے تھے يا اسس كے استحدال مين سكون محسوس كريت عقف وعله اله مولانا محراصن الوتوى صابع

دارالعلوم د لوبند كے پلیٹ فارم سے صلى ودين خدمات كے نام بركسي كار نامدا بخام ديا كارس كي تفصيل عبى عنقر برصف حليل تأكريد واص موجاك كرانكريزي كورنمنث كي طازمت سيرسيكدوش بنشن بيافته مو فادار ا افسراد اشاعت دین حق بیرکس قدر مخلص تقےان کی ان خدمات کا سرسری جائزہ جناب نوستادعا م شی نے ان لفظول میں پیش کیاہے۔ وہ تکھتے ہیں: و فرئى حكومت كمعاون وارالعادم ويوبندا وراس سے واستكان افراد ف اسلامیان بهندکود می اوعلی خدمات کے نام برکداد بانتھیں طلب مسئلہ سے بطورافقارعض يسيء. المراف الدم والمنشاء من مولوي عمد قاسم نافوتوي صاحب في اين كستاب تخديرالناس بين رسالتاً بصلى الترطيبة ولم كفتم نوت كا انكاركيا-٧\_ التارم الامداديس مولوى رشيدا حرفتكوس صاحب مامكان كدسه يعنى الدُّرْقالي عبوث بولنرير قادر بوف كافتوى ديا ... (الاحفارس فنا وي رسفيد و صلا مطبوع والماع والشر كاستان كور داويد س - تاساله مروش و مي مولوي مبليل احدان ينعوى في لري كتاب بلعن الله مين رسالتآب كحصلم يك كوشيطان سدكمتر ثنابت كياحس كى تقسد لق يولوى رسشيدا حركتكويي في بيجي كي -م ياالا مرادا م من مولوى اشرف على تقالؤى صاحب سف اين كيّاب مفظ الديمان مي رسول أكرم صلى الشّعليدة علم يكوم بأك كو يا كل معنون جانورون اورج والون جدي حقير اور دنسيل مخلوق سيع تشبيد دے کررسالتھ آب کے علم غیب کی نقی کی ۔ ٥ \_ عاد العربي المراجع من مولوى عمد قاسم نافق ي صاحب ف ابى كاب . تصفية العقائد، بين المبيا مي كرام كوم يلحب كذب اورمعاصى زوه بونا ثابت كيا بطاليوس مفتى مسودا حداده فتى سيدا حطى سعيدصا حيان

تدوادالافتارديوم يعسد مذكوره عقيعت يركفركا فتوى ديار والاخذاري ما منام تحلی دلوبند بایت ماه ایریل ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ يى دەكام يەج بىزاردى دورىصرت كرك بنين بلككور يول ميس انكريز بهادرف والسنكان دارالعلم ديوبند سيكرايا تأكرمولوى المعيل دلوى ى دوح خش بوتى رسيد اورسلمان أيس بن الاعط "كركز ورموت ريل" له جمال انگرز از فکرو نظر کے علام مدسد کے منتظم کار موں اور ادارہ کے سیاہ وسفید کے مالک ہول وہاں دین حق کی اشا عست خالصتًا كيول كر موكى انبول في برنش كويننٹ كى جمايت سے اسى طرح ادارہ چلانے کی کوشش کی ہوگی جس سے دین کازکونقصان سنج اوراًمت مسلم میں اقتباد ہواس سے حاجی صاحب کا مدرسہ سے از خودكناره كش بونا بعيداز عقل منيي معلوم موتاب ان كمستعفى وت ی مدرسد کی باک ڈور لوری طرح مولوی محدقاسمے یا عدائی اور حو نظر ماتی جنگ حاجی صاحب اورمولوی محدقاسم او توی اوران کے دوسرے رفقار کے درمیان علی اقتدار ا فقیس ا تے ہی سرد بڑگئی ان دواؤن حصرات ك درميان بالهي اختلات كياب اس كا ذكرمولانا بدانظ مثاه كشيري صاحب استاد تفسيردارالعلى دنومندف ال تفظول ال كراسه مداكها رج صوفى روشن ضميرمولانا عارضين دحمة الشرعليد بالأستنسب دارالعلوم کے ابتدائی بانی میں فیکن برحشیقت سے کد آفاقی اورعالمی درسگاه کے تخبل سے مرحوم کا دل و دماغ بالکل خالی تھا۔ایک عظیم درسگاه وآفاقي تصورات كيحامل بوكلية حصرت مولانا قاسم صاحب رحمة أنتكليه کی مربون منت ہے ، نیزابتداکی آورز شیں جوحصرت مولانا قاسم ص

" سیجینے ہے ہے حورت اتناع فن کرسک ہوں کہ جھند کہ سب بد جہاں سے دارالعلوم کی ابتدا ہوئی ہے حضرت ماجی معاضب موج کی کے چادول جوں میں اسپاک سیلاد حضرت ماجی ماس سے کا داخل کے چادول جوں میں اسپاک سیلاد حضرت ماجی صاحب کی افاق میں جاری ہے ۔ جس نے کہا تھا ہم اس اجمال میں کہتے ہے اس مارای تفصیلات کو چھ میں جے ہیں نے کم اذکر تازیخ انفازی کے تلخ فرجند کے خطان خلا جس سانے سے میہاں بچالیا ۔ چھ

عے قطفاً علاقت سناہے سے بچوبھایا ۔ع مولانا افظر شاہ کے ان فرمودات سے روز روش کی طرح عیال ہے کہ ما ہی صاحب توش عقیدہ سلمان تقے سرکار دوعالم صلی النظیمہ وسلم

له بابناد البيلاغ كامي دوي الجرششطية صلط شه مابناد البلاغ كامي دوي مجرششطية حامشيد صنه

سے انہیں والباز لگاؤ تھا ان کی یاد میں میلاد مشریف کی محافل منعقد كية عن او بزر كان دين كي نندو بناذ كرت عن الوياك اس دور ش حاجى صاحب كاعتقادان تمام جيرول يرتقا جعاس دورس امام المسنت مولانا احدرصنا كاعقب وكجاجا شكتاب انتحريزول كي ساري سازش مسلانوں کے ایمان کو کمزور کرنے اوران کے دلول سے مبت دمول مقبول صلى التُرعليبك لم إودعَفَمت صحاب وبزرگان دين يضوان الندُّ تعالى صيم الجعين تحرج بهيك كالتى حس كوعلى جامد بسنان كاكام دالعلى داوبند کے ومد دارعلمار انجام دے سے عقد اس لئے حاجی عابدسین کے نظریات وعقائدے ال نام مباد طمارکے نظریات وافکا رکا متصادم بونانطري امرتضار مولوی محرقائم تانوتوی دارانعسادم داوبند کے پلیٹ فارم سے اشاعت دین حق میں بالکل مخلص نہیں تھے . وہ اس لئے نہیں کروہ ما جی عابد مین کے عقائد و نظریات کے مخالف تقے بلکہ اس سے ہی کہ جو دوران طالسطی اپنول نے خواسب دیکھا تھا اس کی تعبیر سر كابول بيريمي على كران كرفدايد دين كوزبر دست نقصان يميني كا ذيل مي موصوف كاخواب اوراتعبر دولول كاذكرك جارياسيد. مولوی قاسم نا نوتوی مولوی مملوک علی کے ارشد تلامذہ میں سے تے ابنوں نے دوران طالب علی ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر انبول في اين استاد مولوى مملوك على جوتمبررويا مين درك دك نے دریافت کی وہ خواب اور تعبیر دونوں کا تذکرہ و مخریک ماکستان اورعلات دوبندي كمصنف حافظ كوراكبرشاه بخارى في الانفظول میں کیاہے۔ وہ مولوی عمد قاسم نانونوی کے نصنائل و کمالات کا ذکر كرتے ہوئے لكھتے إلى .

وابتدائی تغلیم کے بعد دیلی میں حضرت مملوک علی صاحب سے محمل كى ايام طالب على مين أب في الك فواب ويحفا تقاكري خاند كعيدى تهيت ير كفرا أول اور تجدسے مكل كر شرارول بنريل جارى مو رہی ہیں مولوی قاسم ناکوتوی نے اپنے استاد مملوک علی صاحب سے اس خواب كاذكركيا ابنول نے فرمايا تم سے علم دين كا فيض بحرّت جارى بوگا ف علامدابن سيرين رحمة الشرعليه (م ١١١٥) كوتعبير روياكا الممشليم كما جاتاب تعبيرويا كاسلسلس ان كى شهورزمان تصنيف تعبراروا كودرجة استناد ماصل سي جب ميں نے اس خواب كى تعبير حاسقے ك ية اس كتاب كم مطالعه كاشرف حاصل كما تومعدم موا-ر مس شمف نے یہ خواب دیکھاکہ اُس نے کعبہ اسے میں بیشت كي ب اوراس كے سقف (حيت) بر مناز برحى قو گويا اس في اسلام كواسف بس بيشت دال دياسير. أيك شخص حضرت معيدبن المستب رضى الشرعن سكم ياس أيا اور

کو اینے بیس نیست دال دیاہی۔ آیا۔ شعف حضرے سعیدین المستیب رضی الدخشکے پاس آیا اور ان سے بیان کیا کہ میں سے نوب میں میں تجاملہ سے کو فی گعبر (الدی فیجیت پر بناز چرجت اموال میں کو مصیدی آباد اس (خداجیت این و کیجات بول کو فورن اصلام سے باہر بوگیا ہے۔ عقد ادباب علم بر بربات مینی نہیں کو جیب محمدی چھت بر من کو خوا ہونا حکم سے دول کا سبب بن سی توسیدی چیت پر من کھڑا ہونا حکم دون بحرث جاری ہوئے کا سبب کی کو توسیک ہے۔ وارائسسوم

اے تحریک پاکستان اور علمائے دیوبند سال نے تعبیراز وار (خواب نام) صف

ولو ند کے علمار اور طلبہ کے نظر مایت و عقائدا ورکر داروهل کو دیجم کر اگریکها جائے کے مولانا عجد قاسم نالؤ توی صاحب نے جو خواب دیکھا اور المام محد بن سيرين رحمة الشرعليه في الكيصحائي رسول رضى الشرعة ك والم سے جو تعبر بيان كى اسكى يحدات على تقور عيى الساء موكا -اشاعت دين حق كرنقلق سے إيك خواب ماجى محر مارسين ك بروم شدميال بى كريم بخش اميرى نعى ديكها تفاده خواب يخا دراسمان برایک بست بواستاره سے اس کے گرد اور بست سے ستارے ہیں بڑاستارہ ان کی گودمیں آگیاہے میاں جی نے صبح کو ر رون سے فرمایا کہ مجسے کوئ ستد بعت ہوگا متبع سنت ہوگا اس سے وگوں کو بڑا قیض مینے گا اور وہ بہت سے دینی کام انجام دےگا۔ ا جب میں نے اس خواب کی تعبر کیلئے ابن سیرین رحمۃ الشر صلیہ کی کتا نسيرالده يا "كامطالوركيا تواس مين واقتع لفظول من تكها مواملا. مغواب مين ستارول كاويجهنا تعبيرض مراد بزرك تربان مردم ۔۔۔ میاں جی مریم بخش کا خواب نقل کرنے کے بعد شیخ الحدیث مولانا ذکر ہاسمال پورى كے ايك مريد داكم بصر احرفال اپنے تمتیق مقالے ميں سكتے إلى منائني يه بشارت كوري بوئي ادرسسيد عابدسين كي دات گرامي مع عوام وفواص كوبهت فيض بهنا اورا بنول في مديسه ولوبند وأب دارالعساؤم سے قائم کرے اور دیو بند کی مسجد تقیر کرے زبر دست دین خدمات ابخام دیں ۔ سے اله تعبرالرديار مثلا له تذكة العابدين مط

مريرس حاصل رسى ملك أكريه كهاجات كد درمد ولوبن حصرت مهاجركي كى دعائد سوكا بى كانتر عقا توب مان بوكاد ال كاروحان فيفنان حاقى عامتسين ك وسط سے دارالعسادم داوبندك قيام ميس شامل سے اس كاعتراف سراس شخص كوب يصادق تاس ماصل ب برخلاف اس كي تعمل مصلفين في براه راست حصرت مهاجر منى كودارالعلوم دوبندكابان تكودياب صابى سلسلر كمصنف وحيدا ورسود تكفية إلى. رب العالمين في النيس وحاجى الداد الترمها جريكى كور تين تقسيس عطافرمائیں ایک بدکر ان کے مریدین نامی محرا می علار ہوت دوسرے یرکد قیام کے نئے بیت الشریل حکو عی - تعیسرے یہ کد دافی کے میں رجید كى طرح دارالعدادم ويوب، كى بنياد دالى ـ الم سيدالطاتط حضرت ماجي امداد الترمها جرمكي كي دعاتيس اس اداره کے قیام میں بلاشہ شاکل رہیں اوران ہی کے ایک خلید حصرت ماجی عابد سین نے شباندروزمساعی اوراینا از ورسوخ استعمال کے پیسہ اكشاك ادراس مدسدكي ابتدا فرماني ادراسيف مرستد سيح حكرس ويوسند ين اقامت يذير سوكراس اداره كي نقيرو ترقي مين سب كارتكا ديا-دُاكِرْ بصياحد خال تكمت بن . ومديسه كى ابتدائي واستنان كاسطالع كرف سي ايك باست صاف معلى بوجاتى بي كداس مدرسه كحقيام مين اس محم باني اور مهتم اول حضرت محمد عابرحسين كى كوششول اور ان ك الرورسوخ اور ئە مەيرىسلىل مىن

حاجی عابر حمین صاحب رحمۃ المتّد علیہ کو حضرت مول ناشاہ امدالات مہاہر سکی علیہ الرحرسے بھی روحسانی فین حاصل تھا۔ قیام مدرسسکے <u>سلسد</u> میں حاجی صاحب کو *حصرت مہا* جرسکی رحمۃ السّد علیہ کی سحس

زاتی وجابت کا کافی دخل را ہے۔ <sup>ل</sup>ے والم موصوف في ارواح المذكر والى سع رسى لكعاب كرحفات حاجی امداد اکتر مهاجر مکی کے دوران قیام مکتریبال سے مولوی محدق اسم نافوق کے ہمنواعلار وہاں مینیے تو ایٹوں نے ازراہ مسرت فزیولب وليعين فرمايا. ر ہمنے دلوبند میں ایک مدرسہ قائم کیاہے اس کے معے دعب فرماني جانب ماجي صاحب فزوالتر مرقدة في يس كرارست وفرماما سمان النداك فرمات إلى كرم في مدرسة قام كياب. يدخر بنس ك كتى بيشائيال اوقات مويى سرببود بوكر كوكراني ربس كرخسداوندا مندوستان مي بقائع الريخفظ علم كاكوني دريسربداكر مرارشاد فرمانے کے بعد حاتی صاحب نے یہ حقیقت منکشف قرمانی ۔ یہ مدیسہ ان ہی سوگاری دعاؤں کا تمرہ ہے۔ اے جب مدرسه قائم بوكيا احداس كى اطلاع مها جرمكى عليه الرحد كوموني تووہ بیت بوش ہوئے محمعظے سے انہوں نے ای اس مسرت کاافلا درج ذیل الفاظش کی حس میں حاجی سید محد حابر حسین کی سائے مدرسہ ك يقلق سے كافئ ستائش كى فرماتے ہيں . اجرارس مدرسه علم دين كي أي عزيزول وعزيزم حافظ عابدسين صاحب كى سى سے كس قدر فوشيال حاصل موتين كريان ميں ميس آتا تعاقبالی اس امر فیر کو پیشه جاری رکھے اور استے مساعی وباحق کو جزائے فردے ہے اله اسوى علوم عن حاجى احاد الله كي خدات والزات صدو

له استوی علوم جی حامی اورانشدی خدات وافزات صطاع نه اسای علوم جی حامی ادارانشدی خدات وافزات صلافا نام مرقورات اداریه مستکلا

مس طرح مهاجر مكي عليدالرجة والرضوان في مكة المكرم مي اينابسيرا بنالياس طرح حائى سيدمح دعابدسين عليه الرحدف جازكى مقدس سزين محد مكرمه مين بودوباش اختيار كريف كي تمنا كالطبار حبب بموقع في مها جر مكى سے فرمایا توانبوں نے حاجی صاحب سے فرمایا كر مهندوستان میں آپ کی بہت صرورت ہے۔ وہال آپ کی مبارک دات سے علم دين كي نشروانشاعت بوكى اورسركارودعالم صفى الترعليه وسلم كافيضان عام ہوگا جنا کی صاحب مندوستان واپس تشریف لائے اور علم دین مصطف صل المتُرعليه وسلم كي نشرواشاعت كي سلة مدرس ويوبندقائم كميا اوراس كى اطلاع مها جرسكى رحمة الشُّرعليدكوموني يمزوشون سے جور ادرمبتوں سے مراور وخط ماجی صاحب کوارسال کسا وہ يرصف فعاق ركهتاب فرمات إل « مناصى مكر مى ميان ما بى حافظ سيد محد ما برسين صاحب . دام عرفانه سلام عليكم جودرخاطرى كروشيم دورى بدل حاضرى محقوب محبت وعقيدت أسلوب آلي كايهبنيا اورحال كفصل اس كامعلوم بواالتر تعالى تم كومع ابل وعيال ك وش اورخرم ركه إماع شربیت اورا پنی رصامندی کامل عنایت کرے۔ آبین میں نے توآپ کی خدمت میں پہیدی عرض کیا تفاکہ بتارے حق ميل مندرمنا إور مدرمه علم وين كي سعى اوركوشش كربي محدو مدينه ميس ر منے سے افضل ہے ، سکو الحد لله كه و بال جاكر بھى آپ كو يہى حكم بوا سواب متهارب واسط برى مناسب اورببترب كدجس ميس الشر أور رسول کی مرضی یا فی جائے وہ کام کرو اور اپنے ارادہ کو اس کی رضا مندی میں فناکر دو دور زویجی فاہری کا کو اعتبار شیں جواسکی رضاریے نائ زدیک بیا له مرتومات امداديه مكتوب سي دمشتم صك



اگریداس وقست پرمیراموضوع بہیں میکن حبب بات آگئ ہے توتھوڑی روشنی ڈائنی ضروری ہے تاکدرا قم اسطور بردعوی بغیرسسند کے سے کا الزام زر کھاجا سکے مائی صاحب کے خلفار کے تقاق سے صابری سلسلہ کے مصنف امداد المشاق ص۲۰ کے حوالے سے حاجی صاحب کا ایک ازسٹ دنقل کرتے ہیں ر میرے خلفار دومتم سے ہیں ایک وہ جنہیں میں نے از خو و فلافت دی سے دوسرے دہ جن کو تبلیغ دین کے لئے ایکی درخواست پراجازت دی ہے جن خلفار کو اڑخو خلافت دی سے ابنول نے پوری طرح حاجی صاحب کی اتباع کی مثلاً مولوی بطعف الشرعب لی ترام دم به سوسام مونوی احد سن کانپوری دم ۱۲ سام مونوی عمد حسین الدارادی (م ۱۲۲۱ه) اودمونوی عباطسیع دام پوری (م ۱۱۰۱۰ حن خلفا رنے حسامی صاحب سے اختا من کیا ان میں مولوی عمدقاسم نا فوقوی ۱۶۹هه)مولوی رشيدا حد من المام ١٣١١ه) اورمولانا اشرف على تفالؤي م ١٣ ١٣ ا م کے اسمائے گرامی سرفہرست ہیں یا کے موخ الذكرها رسيغ حاجى امداد اورمها برمكى كوعنتلعث انداز سست يرعنديه بى صروف نهيس ديا بلكه مولوى رسشيدا حد كنگويى في ابناران میں پہی اعلان کیا کہ حب من کے امام حاجی صاحب ہیں ہم ان معمقلد ہیں باتی ان فرعيات كامام بم إلى حاجى صاحب كوچلست كريم سرو جر يوجه ك عمل کریں اور مولوی قاسم نانوتوی نے فرمایاکہ ہماری معلومات زائد اور

ماجی صاحب کاعلم زاید لیے اورمواوی انشرف علی تفانؤی نے تواس

اختلات کوجائز قرار وینے کے ہے اپنی ساری قابلیت صرف کردی مكرساتدي ازراه انضاف يربعي تخرير فرماياكه بقول يتحص وتانباشد جز كروم مح بندچرها و له صابی امداد الله مبا جرمکی کے مذہبی عقائد کے بس منظریں ان کے خلفار دوگرومیول میں بٹ گتے۔ ان کےخلفارمیں ایک گروہ کاعقیرہ و ہی تھا جوان کا تھا اور یہ و ہی حضرات تقے جنیں حاجی صاحب نے ازخود خلافت دى مى اور دوسراگروه جس كے سرخيل مولانا محدقات نافوتوی اورمولاناد شیداحد گنگوی سے دہ ان کے عقیدہ سے اختلاف ر محت من اس معتان دولؤل گرومول محدورمان زبردست قلمي جنگ بونی موان اعبالسمیع بدل مام پوری کی تصنیف « الزارساطعه م جاب میں۔ برابین قاطعہ تھی مئی اور نجانے کیا کیا موا اس کی تعصیل كتب مناظره مين ديجيى جاسكتى بد اينے خلفاركو باہم دست دكرمال دیکھ کرجی حاجی صاحب سے در باگیا توانفوں نے رفع منا دے گئے د ودرت الوجود" اورفيصل مفت مسئل كرنام سے دورك الديكھ موخرالذكريس داءمولود شركيف ٢٠) فانخه دس عرس دسماع (١٨) ندائد غيرالند (۵) جماعت تانيه (۱) امكان نظير (>) امكان كذب كرتفاق سے ابنا موتف واضح كيا اوران مسائل مي ان ك خلفا مسك درميان جوتنازم تقااس ك تصنير كى حتى الامكان كوشش فرمانى ١١١١هم ١٨٩ مرم ١٨٩ مين حاجي صاحب نے اینارسالدان لوگوں کے پاس بیجا جو آپ کے مذہبی افکار سے اختلات ركمة تق جب كومين كذركة نوماجي صاحب في اين خليف. مولانا عصيب الرآبادي عليه الرحمد كوخط تكهاكه وه خط تكوكر سائيس بارس اه مای سندم<u>وم</u>

وگوں (لعِصْ خلفاء مولوی محدقاسم نالؤلؤی اورمولوی رَسْسپراتورْنَگوسی) في اس رسال كوكس نظرست ديكما است يسندكيا بانهين - كيم اخلاف دور سوایا نہیں ؟ مولانا محرصین الدارا دی فے تفیق کے بعد صاحب كوي جواب مكيااس كاذكرصابرى سلسله كمصنف فيان تفظول ميںكيا، . قاما سے دیوبند نے ان رسالول کو نگاہ خلط انداز سے معبی نہیں ديكها بلك معنت مستلدكونذراتش كراديا - ك فيصله مهفنت مستله كونذرا تش كريف كي تفصيل نواج حن نظامي ثاني سے سینے اورمعاسط کوعیر جانب دار موکر سیھنے کی کوشش سیمیے وہ ندرآتش كرين كى يرخدمت والدى حضرت نحاج حسن نظامي کے سپر د مونی جواس و قدت گنگوہ میں حضرت مولانا رسٹ بدا حرکتگوہی ر براں درنقام سے مین خاجرصا حب نے جلانے سے مسط اس لويرها اورجب ان كووه كتاب إيمي معلى بولي قوا بنول في استاد عدم كى تقييل مين آدمى كتابين توجلادين أورآ دهى يحاكر ركديس اس ك كروم بعد مولانا اشرف على تقانوى مولانا كنگوس سے سلنے آسے ادران سے یو جھاکہ میں نے بھر کتا ہیں تقیم کرنے کے سے آب کے ناس ميم تغيين ان كاكميا موا - ؟ مولانا كنگو مي فياس كا جواب خاموشي ن دیا. دیان کس ما صرالوقت نے کہا کہ علی حسن (خواج حسن نظامی) کو حكر بوا مقاكه انبين حبلا دومولانا تقالؤى في في ميال على حسن سع لوتها كه کیا دا نعی تم نے کتابیں جلادیں انہوں نے جواب دیاکہ اسستاد کا تکم ماٹنا

صرورى تقااس بيئيس في أوهى كتابين توجلادين اور آدهي مير سياس منوظيس حصرت نواجرصاحب بيان كرت تنے كرمولانا تقالاي اس سيرات فوش بوسے كدائم كھارسے تھے فوڑا دوائم اٹھاكر مجھالغام دیے۔ است مرست د کی تھی ہونی کتاب پرجہ جائیکہ مربد وفلیف غور کرتے داول میں بھاتے اس برعل کرتے مگر سواید کد اس کا مطالعہ تو کیا دیکھنا بى گوارە دىكيا اوراسے نزر آتش كرف بىي مى راحت محسوس كى-اس طرزعمل كوديجة كرقلم يه لكصع بغيرنيين ركتابيع كدجوشخص اسينع شخ اورجر ومرت دكانة بوا ومعلامام بندكان خداكاكما بوكا اسى لي وحيداجمد مسعود في واضع لفظول بين لكهاس مرحاجي إمدادالت رحمة الترحليدسي اختلاف كرين واساح خلفاركا طرعل اسمعليدومجدويدسيد ملتاجلات صابرى تعليم وتربيت كى روح ان مينيس بائ جان عد آخريس خلاصة بحسف بحمد طوريرهي ويوبندى عالم مولانامنا فإحسن كيلاني كاوه قول نقل كردينا جاميتا مول جسے جناب محد يولنس صاحب نے اپنے مواسلہ س تخریر کیاہے. وہ سکھتے ہیں مد مولانامنا ظراصن گیلائی نے اپنے قلم سے حضرت حاجی حابد کو بانی دارالعلوم تحریر کیا۔ قاری طبیب صاحب نے اعتراض کیا مولانا مناظر احسن محلانی نے فرما مامیری معتق میں سے کہ حضرت حاجی عامد بانی دارام ين اورقلم سے اس كوقلم زونيس كروں كا أب كى مرضى آب اس قلم سے اس كوقلم زدكر ديجية قارى صاحب في براي كا اظهار فرمايا اورائي للم سله ماجنامه منادی دیلی جلد ۲۹ رشاره ۱۲ صنا عه ماری سلسل ماده

ے اس کو قلم زو کرویا (جس کی لائفی اس کی جینس) یہ مثال مولاناطیت صاحب نے صحیح کرے دکھادی۔ اے . حقیقت پرلاکھ پردہ ڈالا جائے مگر کہجی نہ مجی تق روشن اور اَشکار موكررمتاب وارالعلوم ويوبند كماصل بان حضرت عابدحسين عليه الرحمه ہیں۔ حافظ محدا حرمتم رہے بھران کے بیٹے مولانا محدطیب متم موت اس وجست دارالعسدوم کے بانی ان کے دادامون نامحدقاسم نافروری من گئة مركز حقيقات كياب يدابل دين دوانش رهنى بين -ان حقائق وشوابدكي رشق بين علاف ديو بندكويشنيم كرف يشر دود بنیں بوزاچا منے کرحضرت حاجی عابرسین علیہ ارجہ دارالعلوم کے بانی بنس اس حقیقت کو مان لینف کے بعد یہ بحث ہمیشہ کیلاختر کردین جاسمے میکن براہور موا وموس کا جوان تخریبی امور کے لئے نفس کو را تگفت کرتا ہے . اگر وا فقی دارالعلوم ويوسنك وفضلار دارالعلوم ديوسدك تنس مخلص بين يوحاجى صاحب ى تابل تقليد خدمات اور خلصارة قرباينول كماعترات يس ايك زبان موكريد فبصارسنادينا جاشي والعلوم وبوبنك إصل بان طاجى عابر عين صاحب بى بىن منكراس اداره كى شهرت كوباج عودج برمينجان يس مولانا ممدقاسم نا نوتوى صاحب كاكليدى كردارراب يصري فيصله يح اوراس كاذكرانصاف ليسند موحین وسوائخ نگارول فے اپنی تخریرول میں کیا سے بھر بہ تلی حقیقت تشلیم كريين كربعدجود شواريال لاحق مول كى اس كاذكرطاسماني ديال ك ايدييسر صن الهاشمي فاصل دارالعلوم ديوبند في ال تفظول ميس كيابيد: ر حق بات بسب كد اگرايم وارالعلوم ديومندكا باني موان عمدقاسم نانوتوي كون مانين توجيهين يعيى مان لينا چاست كريمار عام اكارين أنعيا د بالتركذاب

تعے ۔ یا کم سے کم کذب میں کو ہنی توشی برداشت کرتے تھے ؟ اے ان حقافی کومان لینے کے بعد فضلائے دیو برندکن دشوار لول سے دوجار ہوں کے ادر بھراس کا سدّیاب کس طرح ہوگا یہ تو دہی حضرات اچھی طرح بتائسکتے بي راقم توصرف أتناع ض كرناجا بهتا سي كرباني دارالعلوم كم نعلق سيح حقالً وشوابرعلات داوبندس كي تصانيف ادر تحريرون سيسطور بالاس وكرك كُمُ اس كى روشى مين فعنلاف ديوبندكوچا سِنْدكد لين اكابركى ان تخريرول كاحترام كوس اور بانى كرنتلق سيرسار اختلافات دوركيك ايك جث مور دارانعای کونفروترق میں لگ جائیں اور س دینی وندے کے ساتھ جاجی صاحب نے اس ادارہ کی بنیا درکھی تھی اسی جذبہ کو فروع وس اگرابیسا بہتر ہوا اورتفس پرست على رسك ما تقول بيس اس كى قبادت رسى توبير آشدون اس متنم ك يشي اخاركى سرخيال بنى ربس كى اورسماح ايك عجيب طرع سك انتشارى دوچار ہوتا رہے گا۔ بڑی اچی بات ہی ہے دارانعلم دیوبند کے فاصل جناب حسن الساشي صاحب في « اس طرح کی محوّل سے جروحانیت تباہ ہورہی ہے اورانسا نیت کا پڑا غرق بورم سے اس کی برواز عابد بوں کوسے زقاسمیوں کو اور سجھ یہ رہے ين كريم تعين كاحى اواكر وسع الدم والال كريوس بعداد كريد حساس جنت میں داخل ہونے کا کام کررہے ہیں .ان دیوبندیوں سے او وہ برماوی الجعرين كربهال مولانا احدرمنا فانصاحب كم نام يرتوكونى اخلاف بنیں بیان توسواسوسال میں آئے تک یہی مقدور حل نہوسکاکہ اسس مسلك كابابي كون تفاج جولوگ اينے بزرگوں كے درميان الضاف ذكر سے ان سے برامید کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے بارے یں مدل کی یالیس اینالیں گے ہے تا

له بابنار ولساتي دنياس فودى دري والله ته بابنار طلساتي دنياس وودى درج والله



بانى دارالعساوم اورمعت ضيين دارالعلوم دلوسند كمباني ك تقلق سے جب راقم كى تيخفسيق تسطاول الاردسمبرقوى واذك عصوص كالمرس شائع بونى توصفة ويوبنديت مين كرام في كي اوروه اس من كداس مقاليد بس حقيقت كوبالكل بدنقاب كريف كالوشش كالمئتني جنائي جيسهي يدمقاله شائع بوا اور داقم كي يختيق ساحفة كأكده درانعلوم ولومبند کے اصل بانی حاجی سید محد عامیسین رحمہ السطیلیں. • وه وسنس عقيده سلال سنے . وعشق رسالتراتب صلى الشرعليدوسلم ان كردك وسيديين كوث كوث كربجرا بوانقا. • وليارالنداور قرين بارگاه اللي سے الفيل والها ته لكاؤ مقا. ورزمگان دین محرارات پر حاصری نذرونیازان کی زندگی کاعب • وه میلاد و فاتخه کوصرف جائز ہی نہیں سمجھتے ہتے بلکہ سرسفتہ پابندی ك ساغة زركتر فري كرك اس كاابتام بمي كرت تع. چۇئىكىمسلىك دېيىنىدىيىن ندرونباز مىلادونانچە بدعت وناجائز ب اور حاجی صاحب کا ان تمام امور بھل تھا اس نے ان کا نام پردهٔ خمول میں ڈال دیا گیا۔ پردہ عول میں وال دیا گیا . تو ایضا وے پسیند قارئین نے اس تحقیق کا خیر مقدم کیا اور الفائسو كستائش كى لىكن مسلك ديوبندس والبسته بيشتر افراد أك بحوار بوكن اور ابینے اس عم و غفے کا اظہار قومی اواز دیلی کے مراسلات کا لم سے

شروع كرديا عب والحبيد تغمانى نافحه نشروا شاعث جحيته علمائت مهندبها در شاه ظفر مارگ نئي دولي و في مير حقيقي مقاله كى تر ديد مين ايك مراسله تحريدكياج قوى أواز دولى برجنورى دافعاي كامناعت من "بان كون" ك عنوان مدم اسلات محكائم مين شائع موا اسے ذيل مين محمل بعين فقل كياجار باہد: ، کے دنوں سے موقرروز نام تومی آواز میں دارالعلوم دیو بند کا اصل باتی كون م كم موضوع برمراسط ادرهنمون اشاعت يزير بور بع يس جس آدى في اس بحت كا آغاز كيا تقا استد دانو دادالعلوم داوبندك تاريخ سے صبح واقفیت ہے نہی ڈھنگ کی عرابی زبان سے اس نے صفی نبغی معادیہ میں دارانعلوم کے موجودہ انتظامیہ کے خلاف بخار انارے کے منة ايك مراسل تحريد كرديا بفيركسي معبوط دليل وبنياد ك. دارالعلوم دیوبند کے بانی کے تقلق سے حضرت حاتی عابر سین کوجس تدرا بميت ديني جاسيته تتي، بنين دي گئي. جي حضرت قاري طيب صاب ك الزى عريد ابتام كوك كفيد شروع بوا الاموج ده انتظاميد سل حضرت حاجی صاحب کے نام کو اڑی صدیک نایاں کی جو بالکل ایک حقیقت ہے دادیں حضرت عابی صاحب سے سطے او تے سند شاداب بمارے بم دوس تھے۔ان کے پاس بست سے پران کا غذات بي بن سعصاف طور برمعلوم موتا سيركد قيام وارانعلوم كاول وك ومجود حصرت حاجي صاحب بي تقير البدة حضرت مولانا محدقاتم الوتوى سميت دوسرے اكابر سے صلاح وشودہ كياجا تاريا تفاردارالعساوم ديوبندكو دارانعلوم بناتي مي اصل كردار اور تحرى رسماني احداصول مدى وطروكا كام حضرت ناوتوى في انجام دياس دورالعلوم أثفاصول حضرت الوتوى كميى بنائد بواس السائل

ی شخصیت مجی کوئی کم اہم نہیں ہے ۔اس کے پیش نظر اگر دلو سبند ك هندرا بنة نام كرسا قده قاسى و لكفته إن توكوني قابل اعراض بات منیں ہے۔ البتدیات میں کرسکتا ہوں کہ قاسمی تھنے کی بات بعد على دائج مولى ب حضرت ين المندمولانا محود من بشيخ الاسلام موانا صين اجد مدنى ، علامد الدرشاه كشميرى محيم الامت مولانا استسرف على تفاؤئ احدد يكرفد يمضلار ولوبندك نام كسسا تقريس قامى كمعا نہیں ملتا ہے۔ قامی چھنے کی بانت خالبًا معنرت قاری طیب حاص کے دوراہمام سے خروع ہوئی ہے۔ حضرت ماجی عابد سین کے اول محرک وجوز جونے کی بات - سوائح قاسمی - ازمولانامنا ظراحس محیلانی ادولانانزراحدداوبندي كاكتاب، تذكرة العابدين الدوير كروي س موجود ہے . مولانا گھلائی فے داو مدکی مبلس شوری میں باقاعدہ يشكايت كى تقى كربمارى توريس ردوبدل كياكيا ہے- ياب اس وقت ك اركان شورى دارالعلوم كنام جودعوت نام تعيماليا تفا اس کے ایج الی باقادہ تحریب اس کے باوج دار کی طور يراتنا كرموج دب كرحاجى مابرسين كي شخصيت وابميت كونظر انداز کرنا ممکن بنس ہے۔ مكن واكتر خلام يحى انم كايكبنا حضرت حاجى عابدسين كعقائد ونظريات ويوبندى سكتب فكرس متصادم تقداوران كاعشده وي متعاجس محطم واراس زمانه مي مولانا الممدر صاخال فادرى امر ان كي خلفار وتبعين كاب وقوى أواز امرد ميروين بالكل طاف واقعه ادد بحث كوخلط درخ دين كي سي نامشكور سه مثلاً مولانا احدر صاخال اوران کے شدت بسندخلفا رونتہین اسينماسوا تهم مكانت ذكروالول كي يحفيركرت بي اور ان كامهاجد

كو كلوك طرح معجفة بين مين بين بلك كفارك ككر كم مثل معجفة ال وتغفيلات احكام فترليت بعرقان بثرليعت ، حسام الحريين اور الملخوظ المولانا احب درمنامان ويتفق قروں برا دان دینے کے قائل ایں جو کہ دعت ہے اوجھی بہت سے مسائل ہیں جن کے بارے میں یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ حضرت عابيسين، مولاناقاسم نافزتوى يامولانارىشىدا تردگنگويى كے نقطة نظر کے خلات ، مولا ٹا احدر صاخاں کے مسلک کے مامی تھے ۔ اور یہ مجي كرجس وتست دارالعلوم ويوبندقائم بواحقا اس وقت تومولانا احمد مفاخال دس گیارہ مسال کے بچے تھے . کہذا ان کے سلک سے حاجی میا کوکیا لینادیا ہوسکتاہے۔ یہ تو پوشکتاہے کہ حاجی صاحب کومولانا گنگومی ومولانا نافوتوى كى كى بات سے قدر اختلاف موسكين مولانا احدونا خان کے نظریہ کی حمایت وموافقت کی بات بالکل خلط ہے ؟ جناب مولانًا عبدالحبيد لغماني كحرفط كابواب دين كي شاري جن مي ربى تنى كرحلقة ديوبندست كىمشهور شخصيت مولانا اخلاق حسين قاسى كاعى اكسمواسله بمرجوري صفاء كممير مختقيق مقامه كارديدين بان داداسل اورنقنا دبیاني كم عنوان سير قوى آواز ديلي بي ستا نع بوگيا ـ اس خط یں موصوف نے میری جن باقوں پر گرونت کی ہے اسے بڑھ کر مولانا کے مبلغ علركا بخولى اندازه لكا إحامكا بعد موصوف كاخط لعبيد ويل بيس بفيركسسى مذت واصافر كي شائع كيا جاربات. درغلام مینی صاحب نے بانی دارانعساوم کے قضید میں بڑا مدال مفون تحريركيا ب اور تاريخي واول ساينا معاثابت كياب ديك ان اس تاریخی بان میں کھلانقناد اور تخالف اس وقت سامنے آتاہے حب وہ یا کھتے ہیں کر حاجی عابر سین کے وہی عقائد تھے جوا ملی حضرت

ریلوی کے تھے۔ بہلی بات تویہ ہے کہ دارالعلوم کی بنیاد مسلمان میں قائم کی گئی اور معصده میں اعلی حضرت برطوی کی بدائش جوئی ، دارانعادم کے قیام کے وقت مولانا بربلوي كى عردس سال كى تقى ، اورمولانا بريلوى كر سوا كانتكر وال عقيدت يه تفقة إلى كروم يعين بى عي الضعلم ونفل كي شهرت و عظمت مندوستان کے کونکوزیس بہنا چکے تھے علاوہ مولانا بریلوی ك ان كراستاد اوروالدمولانافق على خال كى على شهرت كا آفتاب بلند تقا بعرصابى صاحب في استفاس عظيم كام مي افي م خيال بريلوى اور رام پورى علار وصوفيا ركو شركت كى دعوت كول منس دى؟ حاجى صاحب في مولانا محدقاتم نالؤتوى كومير تله لكهاكد آب دارالعلوم دیوبندیس پڑھائے سے سے تشریف لاستے اور مولانانے اپنی جگرمولوی طا محدد كويميرا - ماجى صاحب نے جو تمبئس شورا قائم كى اس بيں مولانا لوقائم مولانا فضل ازجن اورمولانا ذوالفقارعلى والدحضرت شيخ الهندامثال كك معتق اورياتام حصارت شاه محداسماق صاحب نييرو مشاه عبدالعزيز اصلاى تقورات يرقائم عقراورسنت بنوى كى اجاع يس حضرت ممدد الف ثانى كونظريد فردات اكداعى تقد . ماحی صاحب نے موانا محد تعقوب صاحب دیوبندی کو پریلی سے بلاكر والتعلوم كاصدر مدرس مقركها اورحب حاجى صاحب في مدرس انصام مصطيعدكى اختيارى تومولانا رفين الدين صاحب كومتم مقرركما گیار مولانار فیع الدین کے بجرت کرجانے کے بعد دوبارہ حاجی ما حب كوزحت دى كمى اوداك مح اسمام كاعلان كياكيا اس اعلان برموالمارشد احدكتكى كاسم كرامى درج مقا - يرتام طلب بريلوى اور دام بورى لفريات مع نخلف نظريات ركعة تق بالخضرة والعلوم داوبند كاعارت كى بنسياد

ادر میراس کی ترتی کے سلسادی حاجی صاحب کوبانی ہونے کا سرون صاصل ب ليكن دارالعلوم ك تقايى اور تربيتى نظام كوستاه ولى السر محدث د طوی کی اصلاحی اور انقلابی تعلیمات کامرکز بالے اور دارالعلوم کو امت ك اصلاحي جدوجيد كي سمت ير ولف كالقيم كام مولانا نالوتوى الديولانا تلوي ك در ايد الخام بايا . حاجى صاحب ايك صوفى وحدويش يقد اورمواذنا قاسم صاحب علم وقلم حاشق رسول كامقام ركحت تقع اورأب كي شخصيت جامع كمالات ومحاسن تقى اس من والعلوم كيفين يافته اسنة نام كسافة قاسمي كى سنبت يكفته بلك إلى صلقہ؛ دیو بندیت کی ان دو محترم شخصیات مے مراسلہ سے جواب میں جمير اخط قوى آواز دېلى ك مراسلات ككالم يس ، باكى دارانعلوم المعترضي ك عنوان مصد شا بع مواوه بجائد خود انتها ني الهم عقا اس مراسله سيسلك يوبندى بورى حقيقت كعل كرسائ آجاتى ي بانى دارالعاؤا ورمعترضين مه باني دارانعلوم حاجى عابرحسين رعمة النُرطيد كو نقلتى سد توعي أهار وجورى حالت كم شاره من جائب والحيد منماني اور تهرام جورى كي استاحست ميس مواننا اخلاق صين قامى كامراسل ميري مقاله واراصلوم ويوبندكا اصل باني كون ؟ كماس تبله كي ترديش شاكع جواجس مين ش في كما تعالما بي ما بین کاعقیده اس دورجی وی تفاجس کے علبردار اِس زماندیں المم المسنت مولانا احدرصا قادرى وحذال عليد كمضلفا راومتعين بن اس بات کویس نے اسی مقال میں دومری مجدّان بفظوں بیں بھی انکھا تھا

رأس دوري هاى صاحب كاعتقادان تام جزول يرتفاجه إس دور

میں مولذا احدرجنا قادری کا حقیدہ کہاجا سکتاہے یہ واضح رہے کہ مقد معنق سے بربائی مواود وفائ کے تناظرین کی گئی تقیس مگر زجانے ان تما ں نے کہا قبامت ڈھادی کہ اس کے برخلاف مراسلے شائع ہوگئے ماونك يدوانعست كدعاجى عابتسين صاحب كادل محبت رسول كالدندمقا ان كريهان برسفته موادد شريف كي مباس منعقد برقي متى ده نياز دفائد كابى ابتام كرت تن كياس زمازي المم احدوضا قادرى عليه ارجمة مصعيدت مندول كايس عقيده نهس مصكيا وهميلاد شريف اور مارو فا تذكى عفلين بنين منعقد كرت بن الرابساب اودفى الواقع ايسابى ي تون بعدا فيدصاحب كوكس جدير جراخ يا بوف كيامزة تنى . فدارا الضاف سيع بتائي كيامسلك ويوبدك مانى مولوى وشاهد گنگوی نے فتا وی رشیدیدج ویں نیازوفا کے کونا جائزو بدعت صلالہ ادرمولود شربيف كى محافل كو ناجائر بنيس وكعاسيد ؟ ادرمواين فاطعيس مولود شریف کو کنسیای جم کی طرح نیس بتایا گیا ہے ؟ توکیایہی صاحی عابدس كاعتبه عنا ؛ الرضافة مراس كالبرام كيك مرتكس كناه كيون 9 2 39 واصحر ہے کہ سساک داو بندج دصوس صدی کی بدا دارسے موادی رشدا مرگنگوی ادر مولوی محدقاسم ناوتوی صاحبان سند پیپیزکسی سسل ضعيت ساس سلك كاكوني لعلق نبين تقااس كاعتراف والعلم داو مند کے استاد تغسیروون استیدافظرشاه صامر کشمیری کوسید آبین مفون رمسلک دنور د کیاہے ، س کیاہے وہ مکھتے ہیں: - اكابر ديوبندج كى ابتدامير عضال بن سيدناالا ام مواذنا قاسم صاحب رعة الشرعليراور فقيد اكبر حضرت مولانار شيداحد كنكرى سعب مع يدديو بنديت كا ابتدار حضرت شاه ولى النزرجمة الترعليد سع كريف

ك بحلام مذكوره بالا دعظيم السانول سرتا مون والبلغ كالي الأوا والبلغ س کے علاوہ یمی تی ہے کہ حاجی عابر سین صاحب کا جوعضدہ تھا الكري عقيده تهم اكابرديوبذكا تفاتوان اكابدت اين بروم شدحشرت مهابريكى رحمة الندعليد كعقائد ونظريات بيتى كتاب ميضاريف سناو كوكيون نذرأتش كرديا تفاج معلوم بواكه حاجى عابدصاحب كعقالد ونفريات مسلك ديوبندس متصادم فض بهاريد معترضين فيرويه كتصاب كدمولانا احدرصا اس وقست دس گیارہ سال کے تقے حاجی صاحب کوان کے عقیدے سے کیالیا دينا تفاق أكريه صنرات حق وصداقت كالينك وكاكرميرب مقلك كا مطالعدكرت توشا يداس تعم كاخلط فهي بداز موتى- يس ف تويد لكما نشا ماجی صاحب کاجوعشیده اُنس دور میں تھا دہی عشیدہ اِس دور يس مولانا احسدرصنا قادرى رحة الشرطيه كمطفاء اومتبعين كاسعه اس جدیں کیا قباحت ہے ؟ ہم عقیدہ چوٹے کے سائے کیا زمان و مكان كى قددادى بى ؟ أكرايسانيس قو بعرياعتراض بدجاكيون ؟ مولانا اخلاق صين قاسمى صاحب فيجريه تكعلب كمولانا نافقى اور ولاناكنگورى في دارانعلوم كوحفرت سناه ولى الندمورت داوى كى اصلاحي الدانقلاني تعليمات كامركز بناني كاكام كماتويه بات كيسيسليم كر لى جا المريكيونكذ اسى دارالعلوم كري استاذ مولانا المقد سناه اس كى ترديد كية بي ان كرخيال بن ان دونول حضرات كمه افكار ونظ مات كا تعلق شاہ ولی المدّر دملوی رحمة المدُعليدسے ہے سى تہنى (حوالسفوريالا ين گذرچكا ب، جال تك رى بات بريلى اور رام بورس كسى عالمدى كوبلانے كى تواس سيسے ميں صرف اتناع من كرنا جا بہتا ہوں كومي نفشا کے درائے کی بنیاد پر حاجی عابدصاحب دارالعلوم سے جداموئے تھے

اگراس كاعلم حاجى صاحب كويبيلے سے بوتا قودہ برگر مولانا قاسم الولوى كومر تفريع بلات يح كترماحي صاحب درويش صفت السان تقادر اس دقت تام نوش عقيده مسلانان بندكا ايك بي عقيده اورنظرير مقا اس منے قریب کے طار کو نظر انداز کرے بریٹی اور رام بورسے کسی حالم كو بلانے كى صروب يى مسوس بوئى سالمانتلات لواس، قت بدا بواجب ديوبندك نام عدايك نيامسلك وجردس آكيا الداسس استاعت سيري لا دارالعلي والوبندكاسها را ليا جائد ليكا مولا نا انغرشاه نه نکاکیاہے۔ . انتاصر صرع ص كرون كاكرجود يوبند حصرت حاجى عابيسين المعطوركي زر تربیت بن را تها ده ایتیاس داد بندس ختلف اوال ا (البلاغ كراجي صن دوانجه مشمسلام) فكتمين الم وتفصلی مکتوب محینة ہی کھ قامی حضرات پراغ یا ہوگئے جن کے مراسل كي جواب بين بين في إينا مراسله شائع كيانتا ان مين تو بعض في خاموشى اختياركرلى ديكن عجراؤر دوسرك مرحى علم وفن اور دارا لعلى ويند كآخوش كريد موسد دوسر جرب سامند آكة حقاني القالمي اليف ١٨١، جوام ربارك، وليدش تكشى نكر وبلي ٩١، كاجوخط ، جنوري الد محقوى أواز وبلي مح مشاره مي شافع جوا وه مهدب دشنام طراري كا مظرتفا موصوف يحصة إن: در ولوبند کے طاقب علموں میں سے کسی ایک نے بائی دارانعلوم کون؟ ع عنوان مع قومي أوازي مراسل كي تكماكر ديو بندو برون ديوس ك قىكىلىنى بىرىنى دوي

ا بیشار مرکسانی و تاکیی کا احتداظ کره او سو بھسانیہ میں میں میری طرح سکے گذاہی میں الماری کر کی سال ایش بلا ایک ساز خوب میس سے داو بند کی تغیید اس موریت یا ان موحلات کو این واحث آل انگریکار کے بوریت میں اگر ادار داویٹ کو تاکی اس اس کا آل حشق کواکہ میں بند کے البر سال ماری این میان مواجع اور کاری اسکانی میری کواکہ دو اس خارائی قابت کا انبر بے دو بذیری ان دون منافقت کا دورود وروپ

امٹرنانا کمسے اسالیہ کو اس خگر اور شواس افزائش میں عضوا کرتے ہیں۔ حقاق القاسی نے ان اتام حضرات کو مینوں نے اپنی تحقیق التی سے قرار این تو می آواز کے مسلسے انکشنا مان تی کا ایم کارنامر ا کیام رہا۔ اضہیں حقاق القاسی بوکھا ہوئے میں فرق اس تھے گئے: خراص عرفی زبان اطاقہ ہے جس کے صبی شیطان مرودہ ، مرکش ویو ، وصوصہ ڈار ہے اور میسکا سے واسے کے ہیں۔

ك توى أولادالى مرجنى المينية مراسلكالم.

حقانى صاحب كى اس مبذب كالى كامخاطب براه راست مين نبيس عقا اس مے یں نے ان کے خطرے جواب دینے کو صروری نہیں سماسین ظاہرہے کہ اگریس خاموش موجاد ان تو کیاحاتی صاحب کےخانوادہ کے افراد اورائے متبعین علی خاموش رہیں گے ؟ مرکز ایسانیس جنامی سیر اسعدهسين عابدي نبيره الحاج سيدمحد عابدهسين صاحب محله ضيارا لحق ديوبند في حقاني القاسي كرم اسلكاسمنت نوش ليا اور قومي آواز ديل ك اسى مراسلات ككالم يس مد دارالعلوم كا بان كون والك عنوان س الفول في أسين مراسله بين تكعاه د. تحصيد د نول توى آدازيل حقائى صاحب كامراسلد شائع بوا- ماسلد نگار زبانی بی فری سع کام لیتے ہوے زجانے جس کی کیا کیا مکھ گئے كدابناذين قزازن بى كعوشته حقانی صاحب! تاریخ دارالعلم کی اوائ کوئی خاندانی وائی نیس ب بلكية تاريخي ونظرياتى والخديد بولانا ذوالفقارعل صاحب مولاناضوال صاحب بولا فارسنيدا وممكوري صاحب وغيروكوني الحاج ميدموعا بد حین صاحب بالی دارانعلوم داو مند کے خاندان کے بزرگ منیں تھے بكريه قيام دادانعلوم كي حيثم ديدكواه إلى ال بزركون في قطب عالمواج سيدمحد عابدصاحب كوماني فرار دياسيد. شايد آب في سيدانتارسان صاحب کامراسلہ (۱۳۳ دیمبرششنہ) غورسے بہیں پڑھایا آپ نے کہمی تاريخ دارالعاوم كالمحسنك مصمطالع منيس كياورد آب كى تام فسكايات رفع پوجائیں۔ الركسى كے باس حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوى كے بانى جونے كم مضبوط تبوت ودلائل إلى تووه ان كوعوام كى عدالت مين بيش كرس-تنها آپ کے بانی سیجھنے سے کام نہیں جلتا ۔ تر تی دینے سے کوئی بان بہی

بونا. حضرت موانا فائدی محدولیت صاحب داداعلی سکیمیا کهیمین مهم می ادر اعمال کے مسید سے فدیاد و داداعدی کو ترتی دی تو چھومند شد آئدی طب صاحب کوداداعدی با این بوا با میتر بود او و ہی ہے جھ اوالی سمید کھ حاصر سے ذکا یا اور نیس مسال شک پردوش کی اور تمامد دوقت برنا بالا وجب دائیست شم جو کی انتسا باشت پردائی آخد دوسر سے کارائی این بھی ایک اندائی بھی انتسان باشت

سیدانتخارسین صاحب نه بی است راسل چی براسان این اتفایا نقا کرکیا حدرشوادانا قائم نانوتوی مشتلاد سے پہنے بال نیش تقے کیون شوگوہ بال بزرگور نے ماہی صاحب کو بائی قراد ریا بعدش کیوں تاریخ برنا تحد

بیاس کے مدہ شدوھ کا گون طاق توسید یا سات بنا نے دارالعلوم کے تفاق سے چیقنہ طراحیط میرے تفقیق صفون کی توجہ پی آئے اس میں اگا ہر کے داسلے کم اصافر کے زیادہ قد اس سے جمعن دارالعلوم وابریائے کہ فاروں کو تاکوار نگا ہے ۔ کے دردار اوار کو صوبی قوجہ سے کام کے این داوالعلوم موانا کی وقائے سے بنا والمومی میں میں میں میں میں کے اور اس کا میں کا میں میں میں اس کے اس کی کر اس کی میں کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کے اس کے

استہ وہ می ایک میم میں استریابی کان میں میں است دارالعلق والج بند کے اس داروں کو لنگ رہتے ہوئے اپنے کا اس میں میں اس سب نے دارالعلق والج بند کے داور برگو کا خالب کرتے ہوئے کہ کھا کہ اصنوس کا اطہار کیا اور فرد واران والیمیم پر ہے جس نے صاحب عضون ( ہلام بھی انج) کی کر دیدش کو کی ڈوسد واراز وصاحتى بيان تبين ديا- الحول في الشعر السله كاعنوان ومجر ماز خالوى، رکھا اور مار جوری طاق کوقری آوازدیل کے مراسلہ کالم میں شافع کا یا الفول في مير عقيق مضون كونشاز بات موس تحريركا-رد قوى آدار كى كوست دوماه كى مختلف الشاعقول ميل بنار دارالعلوم مسئله يركئ مراصط الصابك قلاس تفصيلي عفون نظراؤا زجوا- يمسئله كوثئ نيابنين بيد بلاع صد ورازس اس سياسي مسئل يرهفتكومبى يزم اورمعي محرم اندازس جوتى ريى، حالا تحرجهال تك اخلاص اوربالبيث كامعامله ہے تو اس کے بانیان میں سے کسی کی بھی نیت رہنیں مای ہوگی کہ اس كانام بانيان كى فرست ين تتعادرياتى نامون كوفراموش كردياجاك. مردست بحث كى ابتدائيك ديسے مراسل سے بوئى جوكا فى مد تك من رافلاس تقااس ك بعد كيدة النية الني الغين كونبس دافا كانشانه بنانا مروع كياتوكسي فياس كالشدكر ابنى تنك نظرى كاثوت دية بوك دل كيميس عيور فراح كردية ادر الاستال جارسيدكرد يوبذى فكرسيرمتصادم الكيمضمون تكاريف موقع فليمست سمحة مود دارالعلوم كى بذاك معاط كو داوبنديت اور برطويت ك وام بين الجعائ كي مذموم كوشش كى ديكن : قوده الني بات كسى مناسب ازازست كدياشه اوري اس مقعد كوفتى ركديائد حس كا ومسيد ابنوں فراس معنون برائی دماعی قوتیں صرف کیں. برطال ابيس تويدكنابى جليع تفاكيونكر ابنين اسسع ببتراحق كي السكتا تقاانسوس أودارالعلق كى موجوده انتظام برب جس اب تك ابنے فور برصا حب ضول كى ترديد ميں كوئى در دارازومائى بال تيس ديا جعيقت يسبع كردادالعام داوبندك بال ماجى عائدسين داحب ديوينديٌ بول ياموانا محدقاتم نازنوي دونول بى اس مكتب فكر

يااس نظريرس كوسول وورتقع ماجى عابرصين صاحب ودوليش صفت مونى منش تقع تومولانا محدقاهم نافوتوي علم وعل كربيكر، اور ان دونون كى كيسانيت بى مسلك داوند كماعتدال كى دايل سع -مسلك داوبديل تقوف كى مناهفت بني ب البنداس برويت ين كدوه معيشه مخالف رسيد بين جس كى ترجمان مفالم مصاحب ندكى ب دين احتبال قاسم*ي .زبره باغ على گ*ڑھ<sup>ي</sup> دارالعادم داوبندك اصل بان ماجي عابد سين صاحب مى عقد يداتني واصح حقيقت سيحس كاانكاركوني كورباطن ببي كرسسكتاب بعد كربعض ذمد ذارعلار في معياس حقيقت كالحصل دل سعاعتراف کیاہے۔ اس حقیقت بسندی کی طرف اشارہ یونس صاحب سے ١١ردسم بيده المرة قرى آواز كى اشاعت يس كيا وارالعلوم ويوبند في تعلق سے جناب زبیری چھوٹی بارہ دری بلیمادان دبلی نے واضع طور پر تکھا ب كد دارانعلوم سے تلبست خم تاہ يكى ہے اس لتے برسارے مسائل الم کھڑے ہوئے ہی اعفول نے است مراسلیس مولانا مناظراحس کیلانی کی فقيق كو دبرات بوك بجر فكعاب والمغيخ الأسلام مولانا حسين أحمد أورشيخ الادب والفقه مولانا اعوازهلي حيات تفي مين زيرتقليم تقامولا نامنا ظراصن كيلاني كدير وتقيق كى محيضى ربان دارالعلوم كون مولانامناظ احسن كميلانى فيرجب ماجى عامدكوباني والانعلق تخرير كما تومولا ناطبيب في ريسي كا اظهار فرمايا بولانا مناظ احسن كيلاني في فرما يكميري تحقيق يبي سيرين ابني قلم سع قلم ند نهيس كرون كا .آب المين تلم سع قلم زدكر ديجة مولا ناطيب في تلم زدكرديا يحتيقت بعمرنا محدكويس بدخدا كسلف جابده

بونام مين مجى علط تحرير نبين كرد إجول-والااصليم كي رُوح شيخ الدب اورشيخ الاسلام تقع دولول الذُّكو بارے بوگئے المبیت دارالعلوم سے ختم ہو بک بے ۔ ارشد منی شیخ اللہ ادراسدردني سيخ الاسلام بناجات إلى " كرم رهان بسيد فروى كاى عروه بات كالدوى مدى كى جيساك سطور بالاي عض كياجا يكاب كدميرا يختيقى مقاله مراس فخص كى نظرول بيس كظامتا عقاجس كاادن سابعي تعلق مسلك داوبندس عقاءاس د سجمتا تقاجا بخد دارالعادم ك فارغين ميس سے اين قدروآن قدرسب فيهيغ شعلصفت جذبات كاحس انداز سعاظهاركيا اورايينه اكابر ك منت كى باسدارى كرية موارجولب وابوراستعال كراس است أب معى برص اور بظرفارُ جارُه سعة ودرالعلوكا اصل بالى كون " ك عنوان سي بوسلان قاسى مسلم لوينورشي على كرهدكا مراسله ١١ رجنوري دار قرى آدار دىلى كمشاره ميسنا قع جوا اس مراسله مين مير يحقيقي مقاله بر . من كم اورميري واتى زيركى برهنتكورياده من وه خطامن ومن ديل ميس نقل دارالعلوم كالصلياني كون؟ م قوى آفاذ كے خصوصى كالم كے تحست واراعات كااصل بانى كون استون معدة اكثر خلام كالحرار كرده عن قسطي نظر نواز بديس، يرهد كرست اضوس بواعوان كور مدها كور بلط بعد وطر بأيس مرتس بتنقت بكو،افهار كومضون تكارف ذكره عوان كريس يرده الي فضوى فل کافیدم ال قسط کے بہلے برایر گراف بی من کردیا ہے، قسط وار موات كالمحصل كياب إسوائ عقائد باطله ادراديام فاسده كاشاعت ك からいんでいるはいからは

ير وب إلهم سے بھيامقندي كا دجود اصاحب تحرير كو كھونگف سے يسل يض مقتداكى تاريخ بيدائش كاجائزه ليناجلب تقا اداره كيقيام کے وقت ان کے مقتدا کا شعور تک ناما نغ تضا، چدجا ٹیکہ حامی صاحب ان كرمفتدى مفررد . قرآن وحديث كومرجع وشع جان كي كاك مولانا بریلوی کوشارع کی حیثیت دیناخد کی کون سی تیموری جال ہے؟ ہمدد یوینورٹی کے بینرتے ایسے مضامین اسے بدنام کرنے سے صامن نابت بو*ں محے*۔ تينول مسطول كالب لباس اس كسوا كونين كمصنون كاكوثرت ونامورى كا ما ليخولها بوكياسيد. ويسعم لين بقول يحكا ماجازا وكيسسندان جنجوں كوگوشد عاصيت سيحت بس ميكن طرفدتمانشد بدست كمعنون نگار نے اخبار کی راہ کی ہے ممکن ہے اس راہ سے سبی مذہرائے قصور وہی ہو ينا مخ بقول صاحب منمون - حاجى عابيسين في وارانعلوم كى بنا ركمى اور وه سلك العيمة الماسية اس كريناك حقيقت كدباوجودكه بريلى كيشم كوتاه يس ديوبند يبيشه خارین کرکشکا ہے.صاحب مفنون کی سلسلة جنالی ممکن سے اس مفعود كونتها موك مدردك مندتدرس كوتهور كرمناخاني نظريات مطابق دوگززمین دیاردارالعلومیں بل جائے تؤویاں مبی سبکیج وعصدا، صاف وعباك آري كسي قرنام تغي زمين كامجا ورمن جايس -والشرغلام يحنى كوجاب كرقرطاس وقلم كى باك اليضمفوه معتقدا كى جانب زىكى نيار اورج كو كليس كال شعور اوردواس كوجتمع كرك تعلیں مجھے مستورہ دینے کی صرورت اس منے بڑی کرجب ان کی شام کا تصنيف معلم العربيت الركيث يل آفي وَيْرْعِف ك بعدملوم بواكر يرتوينسو (٠٠٠) خلطيول كاتاريخي پلندهيد يرايسي تين سوغلطيان بي

جن كوكسى طور بريمى كاتب كى گردان برشيس ڈالاجا سكتا -اس كے مطالعہ سے اندازہ ہواکہ جر کے تھا گیا ہے وہ ہوش دجواس کو تھ رکھ گیا ہے ۔ ام عبوسلمان قاسمى يستلم يونونك كأكواد جناب الدسمان قاسمي صاحب كے مراسله كے خواس ميں حوميرا حط توى أوازير ٢٩ رجنوري شوالي كوشائع بوا وه يهال بعيد زيل بي تقل كياجارياسين -بانى دارالعلوم ديوبندا ورمعترضين ٢١ جنوري قوى آواز دېلى كے شاره يس كسى غيرمووت قاسى صاحب كاجذبانى غيرخده اورتعصت بمريود واسار واراهلي ويوبث كاس بان، كرىقاق سەنظرى كىدا مراسلىنكىرى توروس سەايسالكتاب كرموصوف كانقلق سئ فارفين سيسيح بغيي علم وتحقيق كيديا سعدود كانعى وإسط نهي كيونك اس مراسله كانقلق موضوع بحث ست كم ميرى ذاتى زندگى سے زيادہ ہے اضول نے ميرسے مقامے پروسی گھساپٹا اورکر کیا ہے جس کا تفصیل جاہیں توی آفاز کارجوری کی اشاحت میں مد جابول اوراگر موصوف حق وصداقت كا عينك دكاكر سنجيدكى ك ساتداس مراسط كويره سلية توشايداس شم كى بايس ذكرسة . جناب ابرسمان قامی صاحب! میں نے اینے مقالے میں صرص يِّن باتوں پر ذور دیا تھا اور اَج بھی بیں اسی پراٹل ہوں وہ تین باتیں ين ، الركه بن ع واس كاجواب ديك . ١- جناب الحاج سيدعا بتسين صاحب معتدال طيد والانعلى ويوس كاصل بانى يى مولانا محدقاسم نافرتوى صاحب نبير.

به قوی آداد ۱۱، جوری و این کام مراسات

۷ - حاجی عابرسین صاحب مولود و نیاز دفائز کاعقیده ریکھتے ہتے اور مرسطت اس کا ابتام ہی کرتے تھے۔ سر اس عقد الى روشنى مين كوياها جي صاحب كانظريه أس زمان عيره مي تفاجس كعلرواراس زمانيس ويكرعلاك الكسنت وحماعت لطور خاص امام ابلسنت حصرت مولاتا احمدرجنا قادرى رحمة المترعليه خلفاراد منتبعین ہیں ۔ آب نے جو یہ مکھاہے ۔ بقول صاحب منہون حاجی عا برسین ف دارالعلام کی بنا رکعی اور وه مسلک احدرصنا کے بیرد کارتھے" یہ آس کی افترا بردازی اور کذب بالی کا کھلا تبوت ہے۔ اور بیعلی و تعتیق دات ك خلاف سيدايس كوفى عبارت بيريد مقاف ين بني ب اور حراك في ميرى حقير كاوش معلم العربيد كم بارت يل فقاكو كسك اصل موضوع سے راہ فرار اختيار كرنے كى ناكام كوسشش كى سے قواس سيسيط بس حرض ا ثناع ص كرناچا بول گاكريكتاب كيتيل اشاعت ب اوربربيلي اشاعت بين خاميان ره جاتي بن جن ي اصلاح اشاعت ٹان س كردى مانى ب اگرات نے كوئى كتاب تقى بوكى قراس كاآب كو بخوني اندازه جوكا - اس كتاب ك مقلق مع صلقة ديو مندست كي مشهوشخصيت جناب المخت سنفسلى صاحب كرتبعره كاحرف ايك جمانقل كردباجابتا مون جونيا دور كصفو جورى المطلاك شاريين شالع موافقا. وداكمة خلام يحيى الجم نے بركتاب اكدكر زصوف طب كے طلب اور طالبات پراحسان کی ہے بلکون طب کی می خدمت ابخام دی ہے۔ یہ العاب مراسلين جاكب في يعكما بعد محص شهرت والمود كالما وال بورًا مع تونيا يم أي كا اس بأت برا يان نيس كرعزت و فظمت اور شبرت ونامدى كانقلق قوى أواز مصنين بلك المترتعالى كفف لوحرم

كخلك شيفلام يجسئ ابخب جَامعَه همَدَدِ ار جوری شیر کے قومی آواز دولی کے شمارے میں راقب نے مولانا اخلاق صيين فاسمى اورمولاناعبدالحيد مغانى كاعت راصات كامشر كرجواب د كران حصرات كي غلط منيول اورشكوك وسبهات كا ازاله كما تقا أور ميرس اس جواب سے مولانا اخلاق حسین کسی حد تک مطبق مو گئے تق اس لئے الفول نے میرے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ البشہ جناب عبدالحمید نعانی میدان سے نہیں سے اوران جرمی گویم اور طنبورسن جرمی سرابید، پر بوری طرح عمل پسرارسد میرافقتیق مفالد داوس کاصل بانی اوران محمد ندمیری عفائد سيمتعنق عقا . أوروه اين بحث مين منجاف كي كيامسلا تهيير كرايك بازهر میدان مناظره کوگرم کرسے کی دعوت دستے رہے حالاتک آج وہ وور اپنین کہ من فزه کی محفلیس آراستدکی جائیس اور مناظره سے پہلے ہی کامیابی ،اورنیخ عظیم ے قدادم بوسٹرد بوارول براویزال کردے جائیں اس زمان میں سبندگ کے ساتھ علی بحث ومباحثہ کی ضرورت سے ۔ اس سے ایسے مقالہ میں یس نے جن چند باتوں کی طرف خطیف سااشارہ کیا مقا اسی دا ٹرہ میں رہ كريغاني صاحب كوابناموقف ثابت كرناجا سيئع تقام كزنجاني اسيط خطیس وه کن کن بالوّ کوچیتر کرراه فرار احتیار کرنے کی ناکام کوشش کرتے رسيد حالانكه جدهري وه بعاسكة اوهربى انفيس ايناراستدمسدودنظراتاتها. عبالحيينان صاحب قوى آدارس دوسركسى دروبندى اختلافات ك تعان سے مسائل چیٹر کر بان دار اتعادم کی تجدے کو نہ جائے کس ڈاکر برے جانا جائے تھے۔ اینے ایک تفصیل خطامیں کون سی ایسی اختلاقی مجت تھی جس کا انصو<u>ں نے وکر دکیا</u> ہو ۷۳ جنوری مراسلات کا کالم صرف جناب عبد الحبید انعانی کی تحریر ول سے سیاہ رہا۔ ان کا یہ خط دلو بند کا بانی وسسکت سے میٹوان سے شائع جوا تھا۔ دہ خط بلفظہ ڈیل میں نقل کیاجار ہاہے۔

## ديوببندكاباني ومَسُلك

٨ رجوري كرقوى آدادي، جناب ذاكثر غلام يمني الخ جامعه بمدرد ويل كا مراسله مثنا نع بواسع حس مين النول في راقر الحروب أورودانا اخلاق صین قامی مذال کے مراسط پر تنقید کی ہے۔ لیکن مواسل سگار نہ آیا ی تحریر يس اينے دع ہے كو تابت كرسك اور ذي اپنے مواسط بيس. بهارا اعتراض وسوال، احتقاد اور دوسرے بنبر بربرعات سي تعلق تقا، الدمثال س، را قرالحووث في اسف اسواك تحضر وكافر قراردينا) اورقبر بدادان كويش كيا تقا-جناب خلام يحى صاحب ف اصل موال كوكول كرسك باست كونيازوفا مخدا ورمواودتك محدودكرد باست لننس وكرولادت كوعلا بسادلوبندس سيركسي فيحيى بدعت ياناجائز قرار نيس دياسيد، را قراع وون سفطاله على اندازش اكا برويو بند كوتك لا يح كامطا لعدكيا بيد وميس كسي كتاب ميس يدبات بنيس بل كرنفس وكر ولادت ناجائزيا بدعت بير مولانارسشيدا حرمخنگوين مناوي رشديرس ننس ذكرولادت اورالصال لؤاب كوستمن اورجا نزقرار دياسيه ورا بن قاطة ميريمي مباح اورجا رُزبتا ياسيد - جناب الجمرصاحب ف اين بيش رووس اور" بزرگون" كى طرح سياق وسباق سے بالكر بات كى بى ، تاكر عوام اكا بردين سعد مظن جوجائين . ليكن اب وه زماند ديكا ہے اب وک پڑھو تکھ رہے ہیں اس العلم وشوق کو دعوت دوں گاگر وه مراسله نگار کی محوله کتاب فتاوی ریشیدید ا در براین قاطعه مطالعه فرماکر

ەصل بات مىملىم فراقىر) -البذمروج محبس ميلاد ندرونيازكومبست سيدفكرى مفاسدكي وحد سے ناجا رُقراروا ہے۔ اور یکوئی فلط منس سے فلط سلط اور موضوع رواباست كايره حذا اوريدخيال كريمك كما تخفرت صلى الشرطيد وسم كم كتشريب آورى يونى ج، قيام كرنا، وقت اورون كرنتين كرسائد محاس ملار كالفقاد كاشرقا فوستانس يدمستدوخ ارعلى سفائيس السنديدة فرار دياس مولود مصفل بيشتركتاب طيرستنداورببت سى باصل اور من مخرت روايات برشتل إلى يرشعرو يكيف وكماتك كيام تبقرب كالسكر الفيص دالوطاتا جاتح خاري عراده القالم المراجع المر يافتني اصول بيدكراكركس مباح جبزيس مفاسد نشاس بوجك ويالسع صرمدى واجب ياشعار ديميان بنالياجائد قروه ناجا أز بوماني يد اسس ك ييش فظر صرت محكوبي في مروم مانس ميلادكوناجا أز قرار دياسيد، يد احول موالانا احديضنا موالانا امجديثى اوردنيكر بريلوي حمار نسيسمي تخريركياب (د تيجية ادكام شراحة تصدوق ازمولانا احديضا صدف بهارشر لعيت عديوم فلالله) ليكن ميلاد كمعاطريس مذكوره المول كونظرا ندازكروية إس سنايد غلام کی ایم کوید فقی قاعدہ علی بنیں ہے ،ادریہ ہر لی، ایک ایک ایک معلوم ہوناصروری بھی میں ہے اور اگر معلوم سے تو بھی بل عارف ار رحان کر انجان بنتا) \_ے کام ہے رہے ہی معنرت سدعا بدحسین جو ہر سفتے محبس میلاد کہتے تھے اس کے بارے میں قوی امکان سے کرود مغامد ومنكوات سے ياك جوكى اليى صورت مي حل شد ويوند، وكرولادت كوجائزادر باعث فيرو بركت قرار دينة بي . دينجيرُ برا بن قاطوها ماعة ، عقائد علام وإوبد صدة تام العربي مع اددوم طبوعر صديقى

كتكب گھروپوبند ۱۹۸۸ وازمولاناخليل احمدانبنيموي، اردادانفتا دي جلدُ مثله ، اصلاح ادسوم صن ازمولانا اشرف على تفانوى . مراسل تكرف موال كياب كركيا مواود فترلعيت كوكنها كرجنم كحاطرح بنیں بتایا ہے ؟ جی بنیں ؛ مولود شریف اور ذکر والودت یاک توکم بیا کی جنم قرارتيس دياس، بلك سوانك رجاف اودكوش أشفى كامبوندى تقل كوفاط تشاب كمب ناجاز قراردياب اوري حمّا طعلاس خصى تخريركياب. مروم مانس ميلاد كالعال عقيد عينين ان كالقلق عمل روي س بداس سلسدي ..... دوسرد المطمر اختلات كرسكات ایک دوسے ..... کودلیل و تقیق کی بنا برغلط می کدسکنا ہے اس عصافقلات من شدت بدائيس جونى بعد اختلات من الفت اور ترا ين اس دقت بدل جا تابيد ، جب اسية مخالف كوكا فرقزار دے واجات جيساكه مولانا احدرصاخال اوران كم خلفا مصعين في اوريس س برطوى، داوبندى اختلافات بين فدت وجارعيت بيدا بوئى سع.اس ملسلاس حضرت حاجى امدادال رمهاجر سكي كرساله مضت مسالداور وصعت الوجود كاحوالدد يناششك كاحل نبس سيع كيوني حضرت حاجى صاحب ف بات كوعلى بحث تك محدود مكل مد بشكفيرتك بات بنس بينما في بهد ادرابول في مولا إعمد قاسم نانوتوي ادرمولانار شيدا حركتكوسي ك اختلافات كوخلوس وللبيت اوركتاب وسبنت كى رينتى يرسقيق ر منى قرار دياس اور تعلقين كوان دونول كى طرف رجوع كى تلقين وزعف دى سے دو يكھے معذت حاتى صاحب كافارسى رساله ضيارالقلوب من مطبوع مبتبائي ادرم كاسب كشيديد ومحتوبات أكابروغيره) رسي ندوناز کی بات تواس کے حام ونا جائز ہونے میں کوئی سند بین ب بفت حفی كى معتركاب دُرٌ ممثار باب الاعتكاف بين الكهاب كر مُردون ك تامودد

مان جاتی ہے اوراد لیاد کوام کی تبرول پر، روپے بیسے ،شمع ، تیل وعیرہ ان ك تقرب كي خاطر جولا أ جلت بي والمتفقه طور برباطل اوجرام سي واعلم أن المندر الذي يقع وللأموات من أكثر العوام ومأيوعذ من الدراه عروالشمع والزيت ومخوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم ونهو بالإجماع باطل وحرام ريي باست محدد الف تائن وكمحتوبات المام وابائي وفترسوم فارسى يحتوب منرا كالديقامى ثنار الترباني بتى في ارشاد الطاقبين صف فارسى اورصاحبان فتاوى عالمكرى رملدادل مسل في المعلى مع -مسلك ديوبند اصلاكتاب وسنت فقد وتقومت يرميني رسلك عتال كانام يدريكن نياسلك بنس بعدم وجرع اس ميلاد ادر ندونيازكا أتخضرت صفالت عليدوسلم يحتبده مبارك ودورصحار كام زمان تالبين الدكئ صدى بعدتك كوني تبوت بنيس لمتاسط والربيع توغلام يحى الفرصاف پیش فرمائیں واس سے سب کومعلی موجائے گاکہ نیامسلک کون ساہے مسلک، علی مضرت ہے یا مسلک دیوبند؟ ۔ مے عتدالحديثما بخ تأطرشو بفشروا شاعت جمعية علمارمند اربَها درشا فاطغرا دُكساني دالي جاب عدالحبيد فعانى صاحب في البيغ اس مراسله مي اصل موضوع سع

مكرجهال اورببت سارے سوالات قائم كئے عقد وس انفول في اس بات کی می وضاحت کی طلب کی تنی کرمسلک و او بند نیا مسلک سے یامسلک وعلى حضرت ؟ - مسلك دايربد نيامسلك بيدكريرانااس موصوع يرتفصيل

معلومات سرمن كتأث كآخسسري سجنث كامطالعه انتما في سودمت ثابت موكا جو مسلك ديوبندكيا سع مسعنوان سوشامل كتاب سع -يهال مسلك البسنت جيعوت عام ميں مسلك إعلى حضرت كهاجا تا ہے اس کے متعلق تقوری بحث دیل میں دی جارہی ہے۔ مسلك اعلى حضرت كوفى سيامسلك بنيس بيد بلك يدويس مسلك اعتلل يسي جس برصحابه وتالعين ،بزرگان دين اور ديگرسلف صالحين عمل برات مرساطست كوهلاوه عزلوكول فياسني اسف مسلك كوسسلك المبسنيت اورمسلك حفى كهنا شروع كرديا توان توكول كيمسلك عصامتياز مرية مسلك البسدنة كومسلك اعلى حصرت كهاجاف لكا.اوريشب الملى مصريت عظيم البركرت امام احدرصا عليه الرحمة والضوال كبطرف اسطلر كي ثمي كراصور في بى ابنى خدا داد صلاحيتول اورقلم حق رقم سے مسلك البسنت ک ماس کواجا گرکیا اوروشنان تن کی طرف سے سلگانے گئے الزامات کا دندان شکن جواب دیا-اس منظ مسلک حق کی شنا خت اور بیجان اسس دور میں اگر مسلک اعلی حضریت کوئی مانا جائے توبے جانہ ہوگا اس حقیقت كراشكار بوف كرباوجوديس جوامام المسنت حضرت مولانا شاه امام احدرصا کے مخالف ومعاند ہی وہ اسٹے متبعین اور پیروکاروں کواس مفنط ك استعال سر وكت بين ويل مين الكفوي اس تقلق سے نقل كيا حارا ہے جس کے لیکھنے والے نقیہ ملت حصرت مولانامفتی صلال الدین احمسہ ا مجدى . باني مركز تربيت افتار دارالعلق المجديه ارشدالعلق اوجها تكيغ صلط ستى يوبى بىل بسائل كاسوال اورمقتى صاحب كاجواب بعينه ولل بس وباجلوليديوا سوال: بهاري سمال ايك مولاناصاحب اورابك بسرصاحب أرتراس جرئ بل محروه مسلك اعلى حضرت كمند براعتراض كرت بل وه كميت مِن كرمسك الراسنة الدمسلك جنفي كهناكا في يدمسلك اعلى حضرت

كمين كوفى ضرورت بن قوايسه وكول كوكياجواب دياجك. فيزا وتوجها. المنتغى. محدسريدباشا تبادرى بهيدش صنع بلازى كرنا ثكب الجاب: - جوادگ من جونے کے باوج دمسلک اعلی صرت مجنے براعراص كرقي وهاعلى حفرت عظيم البركت محدوي وملت امام احدرصا مدت بر اوی علیدار عدد والصوال کے حدومی مثلا میں اور صدورام وگناه کبرہ ہے صديث شريف ي وه حدك في داك ينكون كواس طرح ملاتا ب صعال نكرى كوملانك - (الودادد خرلي جرد) صاري) بكنا موار خلط ب كرمسلك الجسنت الدمسلك عنى كمناكا في ب اس ك كددنوبدى اورمودوى تعى مسلك المستنت اورمسلك حتى كدعو يدارجي تودلوبندى مسلك اورمود ودى مسلكت امتيازك كقصوج ده زمازم مسلك اعلى حضرت بولناصروري سيريعنى مسلك اعلى حضرت ويوبندى ادرمودودى مسلك سے احتیان كے في اول جا تاہے اُكر كو أن استى كاسك الجسنت اورمسلك عفى كامان والإمات اوريه زكيم كم مي مسلك اعلى حضرت كا يا بندمول توظام رئيس موكاكدوه من بصيابد مب لبذا ذرب حق المسنت وجماعت سے ہونے کوفا ہر کرنے سکے لئے اس زبازی مسلک اعلی حضرت سے ہونے کو بتا نا صروری ہوگیا سے اس براعتراف كرف وال كوخداك تقال صيح سمع علافراك (أين) مفتى صاحب كايفتوى مزارون كى تعدادين شاكع وكرتشيم موجيكا برجس كمنبت تائج بمي مليغ أثيرين عبدالحريفان صاحب سن دوبندى اختلاب محافقات سعجن مسائل كوجهيراس يرتقر باسب وہی مسائل تھے جن برکئی بار میدان مناظرہ سنوارا جاچکا سے اور کت مناظره میں ڈھیرممارانٹر بچرموجودہے میں ان کے اس طویل مراسلہ کے جوا کے نوك ينك درست بى كرر بانقاك مولاناكيس اخترمصياحي باني داراهكم دبل كاطيال مراساء عدالحيد لغانى كوطويل مراسل كرتر ديدى جواب اورميرب موقف كى حمايت مين والانعلام كابان كون؟ " كي عنوان سع ٥ رفرور كاششة كوشائع بوا وارائعلوم ولوبند ك تضير كالقان سيكسى سن عالم كايربيلا اور آخری مراسله عقاج میرے موقف کی حمایت اور تائیدی شائع مواتقا مصباحي صاحب كامراسله جومولا ناعبدالحيد نغماني كم مراسله كابحريوروب ہے دیل میں درج کیاجار ہاہے: داوالعلوم كابانيكون « روز نامر قومي آواز د، يلي مين موالنا واكثر ظلام يلي اتم مصباحي ريند جامعة بمديد نی دالی کے شائع شدہ معمون مدوارالعلوم کابانی کون بو کیم تا مرجعند اللہ ك ميليد من ومراسلات شائع بورب يون ، ان ين قابل ذرم اسلات مولا نااخلاق عين قاسمي ومولاناعبدا لحميد فغماني قاسى ناظر نشروا شاعت جمية علار منداور نبيرة حاجى عابدسين كيس ادران عيول حضرات يرمراحت كرما يقاس حقيقت كااعترات كياسيركد والعلام واوند كرباني حاجي عابد حين يس. البنة ادل الذكر دوحصرات في واكثر الجم صاحب كے اس دعوى عد اختلاف كياب كميلادوقيام عرس وفائح مليسي جيزول ميرحاجي عابد حسين بانى دارانعاق ديوسنكاوي مسلك تقاجواس دورسي الم احدرمنا فاضل بریلوی اوران کے خلفار ویتبین کاسے بیکن یہ دون صارت كى تعوى بنياد براين اختلاف كى حارت قائم كرفين كامياب مد ہوسکے ماجی عابدسین کے زمانیس دیوبندی بریلوی میکی اصطلح یا اخلان کاوجود نه تصا او کسی مسئلہ یا سلک میں متحدا نمیال ہونے کے من ران ومكان كى كوئى قىدىنىس جواكرتى ہے مذكورة عمولات المسنت

عي حاجى عابد حسين اورايام إحدرضا فاصل بريلوى كامسلك اگريكيسا ب ب ودون كويم معلك بى مجاجات كاداس كرين كى ملاقات يا بمعصری دغیرہ کی بات ہی سرے سیطنول ہے۔ مولاناعبد الحبيد نغانى قاسمى نے نندونياز اور مروج محافل ميلادكو اسف مراسلہ (قوی آواز ۳ مرجوری) میں ناجا زُوراد دیا ہے اورمردول سے تقرب حاصل كرف مح الت تذرونيان كم ناجا أن بوق بردر مختار كى عبارت فتاوى منديه وكمتوبات الممربان وعنروك نام بيش كؤيس موال سے کہ اس ندر کوکس بریلوی حالم نے جائز کہا ہے ؟ الیسی ندوشی تويينيا وام يع ريدان توجس ندونيا وكوجائز كماكيا وه عرفى طوريمين نداد صدقہ وخیرات ،ایصال اقاب سے جو بزرگوں اور مرجوموں کے سال کیا جانا ہے خودفتاوی برشید بیجلداول میں سے ،اور جو اموات اول المتر كانتدب قواس كماركم يعنى بين كراس كالزاب ان كاروح كوسيني قصدة ب درست ب اورج نذر بمبنى تقرب ان ك نام برب و حرام ہے . (فادی رسیدیہ ادمولانارشداحد منگری) اور صربت با رفيع الدين محدث وطوى رسال ندوريس فرطات بال" ندرسه كدايس جاستعلى شود برمنى شرعى نيست . جرع ف أنست كرآ يخد بيش بزرگان ی برند ندرونیازی کویند- (رسانه نده) شاہر فیج الدین محدث دیادی ومولانارشدا حرکتگوری کے سال كرده ندرونياز كمبنى صدقد وخيراست كوموجوده قاسى حصرات جائز سيصة بي يا ناجائز؟ اس كاجواب عنايت فرمائيس! محافل ميلادالبنى صلى التُرعليدة كلم سَيْمَ تَعَلَق مولانا نعماني صاحب فرمات بي كدان مي غلط روايات برطعي جاتي بي جعنوراكم متال أوليكم ى تشريف أورى كالفور بوتليد اس كاندنكرى وملى مفاسدين

ام ريغ به ناما زيس. ليكن مولانا منهاي صاحب المام احدر صافا صل يلوي یان کے خلفار و تلاندہ یاکسی ستند بریلوی عالم کی کسی تحریریا عمل کا کوئی حواله بيش كهف سے قاصري بين اور محض مفروضات اور محافل ميلا پونسفا ك فوال جبور الاسنت كسائد بدكماني كي بنياد يرايك الأكلزي كريَّ ره محيُ يه بات كرم وجرميلا و بدعت سيع . تؤكيا تبليغي جماعت كاجِلًا و كشبت سنت سے ؟ اوراگر كوئى خوانى محفل ميلا وسے كہيں وابست ہوگئى تھ اس کا ازاد میکماند طور بر بوناچله یت - نه پر کصفل میلاد بی کوناجاز قرارهای مولانا مغانى صاحب فكحقة بي « حضرت حاجى سيدعا برحسين جوبر مفت ماسميلادكية عداس كياري توى امكان عدده مفاسد و منکرات سے پاک ہوگی وقومی آواز- ۱۹۱۳ جؤری مفاسد ومنکرات سے باك ميلاد شربيت كرن في سيد على رويو بندكوكس چينرف دوك ركھا ہے؟ محفل ميلا ومنعقد كرير مسلانان مندكوكيول بني بتاياجا تأكرصي طرييت ميلاديب ، اوراس سيلسيل س حاجى سيدعا برحيين بانى دارالعلوم دلومند كرمسلك سنع الخراف كيول كياجا رياسيع بات درامس برسیک تود موزین حلقهٔ داد بند کامستند تخریدی موادیش کے مولانا والشرفلام يمي الخ مصباحي في ايك تاريخي فريب كى برسرعام نقاب كشالى كردى بداوراص حقيقت كواس اندانس عصيانيني بيركشش كيمارى ہے کہ قار ٹین کاذمین دوسری ہاتوں کی طرف متوج کر دیاجا سے اور متع سنتے مسائل بس ابنس الجعاد باجامے بیکن الفیاف بسند اور باشور قارنگن اب اس تاریخی حقیقت سے واقف موج کے بیر کردارالعلی واو سند کے بانی مولانا قاسم نانوتوى منين بلكه حاجى سيدعا يتريين بي أورشكي ونظرياتي طور يرحاجي سيدعا بيسن اورعلائ ولوبند كونكروعل بي تضاد واختلات عي تقا-يشوا صريصية عن بان ويتم والعلم - قادري جدود والركوري الا له فري الراز و يا م ودري دوي

جناب عبدالحميد نغانى صاحب في جواب دينے كے لئے بار ما مخاطب کیا تھااس لئے مسلک کے مقاتی سے ان کے شکوک وشہات کو دور کرنا میرالازمی فرایشد تفاجا نی ان محمراسله کی تردیدیں میں فی به صفحات بر مضتمل دلائل ورأبن مع مربوط جواب ككها اور وه طويل خط برائ استاعت قوى أوازدنل كوارسال كرديا فط جونكم طويل تفااور قوى أواز كم مراسلات كاكالم انناطويل خطرشائع محرن كاشاية تمل نبين اس من يور ي خطاكو شاتع أكرك اس كماول وآخر ببراگرا من كوشائع كرديا اورآخيس ياوث بھی نگادی کہ اب اس موضوع پر کوئی مراسلہ یا مضون برائے اشاعہ سے نہیں قبول کیاجا سے گا۔ جناب عبدالحميد نغمان صاحب كررديدى جواب مي تومي آواز دالي بميرام السلمتحل شائغ فه جوسكا اسع يبال نقل كيا جار باسع تأكد قارتين رانصاف يسندارباب دين ودانش بربدواضع بوجاشي كري كس طرمت ہے۔ اور باطل کے علم دارکون لوگ ہیں۔ بانى دارالعلوما ورمعترضين مهرجوري قوى آفاز كاشاعت بي جنب عبدالحبيد نعاني صاحب كامراسل سي ماسله کے جاب می نظر سے گذراجس می نفائی صاحب نے خلط مجت سک ور راحد رماری بایس محد کرمجیداس موضوع سے بالے نے کا کوشش کی سے اورخروعات يهال سے ك بر كرم اسل نگارز توائى تحريري اين دوس ثابت كرسك اورزي البغ مراسلي بغاني صاحب يرفيصلة فارمن قوى آلد الجى طرح كردب إلى كركياصيع ب كياخلط استعلق سه أسب قول كا بعبارزيكا آب نے بدعت اور تنكير كے مسئلے كوئے كرجواصل مومنوع سے راه فرار اختیار کرف کی کوشش کی ب وه بحق قوی آ دارنے قاریش مراجی طرح

وامغ بدايك باربجرش تب كواسل موضوع بحث كى طرت مجين كرادرا جول. اگراوست قرای دائره تی ره کرتاری باقون کاجواب دی راور بر مات میں اس من محدر بامول كونك ريلوى اوردو بندى اختلافات است بي جس كا متحل قوى آواز كے مراسله كا كالم بني يوسك اور و يے بھى اس موضوع ير ومعرسادا وديج موجود سيدادراً كرشوق إى بيرة واصل موضوع بحث يريسط ايا موقف نات كنيخ بعردوس موضوعات كوجيرية -مغانى صاحب ايك بارتهريش آب كويا دوالدوول كديس ف اين تحريق يں صرف تين باتوں رزور دياتھا اور ايس باتوں كوش نے دلاكا فراجن كى روشنى من ثابت كياب، ا - دار معلى ديوبند كم إصل بانى حاجى حاجر سين صاحب بي مولا ناقام الوتوى منس -٧ ... ماجى عابر سين صاحب او اور زياز و فانخيك قائل تقع اوراس مر عمل براہم تھے۔ «.. اس نقط نظر کے نقلق سے حاجی حابی مایشین صاحب کا گویا آس دور ين عقده دي تقاص كم على واراس زماف مي ما المسنت وجماعت بطورخاص إمام إملسعنت بولانا إحدرها قادرى كمضلفا رثينيع والثا مغمان صاحب آپ کی تحریرول سے ایسا نگھتاہے کہ آپ۔ زیجہ دہ تعاسیے بهارى بهلى دونوں باتيں مان كى إلى يُونكر آب ف بانى دارانعلوم كے تقلق المع مقدى مراسل من كونين تكعاد المتنكوتُ بالرَّضَاء كانت كُوا یہ بات ملے ہو یکی سے کہ حاجی عابیصین صاحب ہی دارانعلوم داو بند کے اصل بان بی . دوسری بات عقائدونظریات کے مقلق سے ہے اس کا بھی آب نے ۱۲ جوری کے مراصلے میں اعتراف کرلیا ہے اور بیجل مکھا ہے وصرت بدعابتين صاحب جوم رمينة فيلس ميلادكسة تصام، ك

#1

برے میں قوی امکان ہے کہ وہ مفاسدو مشکرات سے پاک ہوگی " اب رہا ٹیرا منداس نعلق سعكه عاجرين كاوي نظريه عاكريس واس زماري لام احدرمنا كي خلفاراور تبعين كاب تووه مي انشا رالند أب ملدسي ليم كريس كك بربات تو آب المركزي حكم بن كرجس ميلاد من موضوع روايس يرصى جاتى بى وه طائد دورندا در علائد بريلى دونوں كے بيان نامار میں ۔ اب رہی بات اس میلاد مبارک کیجس میں صبح روایتوں کے درابعہ ر کاردوعا لمرصل الشرطليك لم كى سيرت اورفضائل ومحاسن بيان كن جائين. تونعانى صاحب مين أب كويتني سادون كديتنى ميلادممارك آپ سے بہاں جائر تنہیں۔ انی مسلک دیوبند مولانا رشیدا حد مشکوری سے فنادى رستىدى جلدا مالاس كالماع : در کسی عرس ادر دو اور میں شریک بونا درست بنتس اور کوئی ساعرس و مواد و كياس عبارت مي نفس ذكرميلاد كالكارنيس بنداورآب في جويد لكعا ہے کہ دننس ذکرولادت کوہلائے وبوشدیں سے کسی نے بھی بدعت یا ناجائر نين قرارديات؛ يَرْآب كالهناكر برسبتان نيس بد؟ اورا ب كيدك بیانی نیس ؟ اورآب فرج و نکھا مے نفس ذکرولادت کے عدم جوار کے تعاق مصرين كمي كتاب يدايه بات بنيس على توميراتب كوخلصار مشوره ب طالب علاز بنس بلك عالما زلصيرت ك ساعة البين أكابرك كتابوك كا مطاند کوی انشادالشّارَب کوساری بایس مل جائیں گی ۔ اب آ مے مرابی تا كى عبارت جس من تصلى السنطيد ولم كى ولادت مناف كوكسفها كي ممال مح مشابة قرارديا ب لك ما تقول ملاحظ كريسية مديس برروز اعاده وللات كالومثل مبوديك مبالك كنضياك والدست كالمرسال كريت بأب باستسل روا قف کے نقل شہادت اہل بیت ہرسال بناتے ہی جمعا ذاللّٰہ اسانگ

آب كى دلادت كالمفهرا الدخود تركت تبيحه لوم احرام اورنس ب-بلك، ولك ر ولوگ میلادمبارک کا استام کرتے ہیں) اس قوم ( مود اور روافض) سے بره كريوث ده قو تاريخ معين ركة يل ان كريسال كوئى قد نيس -جب چاہیں پر فرافات فرخی ساتے ہیں اور اس امرکی شرع ہیں کہیں نظر بنین رراین تاطه مشا) براین قاطعه دی کتاب سے جے مولانا رسنداور گنگوسی ف تکی اور مولاناخلیل اجرانیشدی کے نام شائع ہوئی مولود شراف نعلق سے فتادی برشید برجلداول معمد پربیعبلرت بھی موجود ہے : وعقد مبس مولود أكرجه اس عي كوني امرع مشروع نه جو تكرابتهام وتداعي اس ميں موجود سے لهذا اس زار ميں درست تيس و فناوي رشدر جلاوا یں یہ میں ہے (مولود) ناجا زُرہے نسبب اور وجو صکے یہ بانی مسلک وفورند مولانار شیدا حد کنگوی نے ایک جد لکھا ہے۔ مرکوئی مولوددوست منیں " دوسرى جكد لكعادد استام وتداعى كصعب درست بنيس تيسرى مكراكها دبسب اور وجوه کے جار منیں" اور براین قاطعی جو تکھا وہ آپ سے ماسے ہے ۔ نفسانی صاحب! ابسین آپ سے پوچینا چام تا موں کہ حاجی عابرصین صاحب جوز کشیرمیلا دمیادک کی صفل بی فری کسک میں ده - اجمام وتداعی - کے ملاوہ کسی اور چیز برقر ع کرتے تے اگر اس کے علاده کسی اور جزیر فرج کرتے تو آب رس بتائے: انس قرمان سے کہ حاجى صاحب اسى ميلادمبادك كابر بضنة استمام كريته يتح جيد بولانا رشيد احدكنكوسي في معلود بالامي ناجا تُزاود كمنيا كاجم دن مناف كم مشابة لرد دیا ہے بنمان صاحب؛ و کررسالت متب سی التُرطليد و الم سے مع کس قدر اجتام كرناچاسية صحابي وسول حضرت النس بن مالك كى زندگى كامطالع كون مشاكوة شريف جدم مساد من ال كاقلق سے درج سے كر مجب الني مرکار دوحالم صلی الدُّرِطِلِدگ حدیث بیان کرنی بوتی تو پیپایشسل فرائے بخشو

[1] لكتر ، نع كير عينة ، فليسان اور هقه اورعمامه باندهة . جاور مرمبارك رر کھتے ۔ان کے شیش عروس ایک تخت کھیایاجا تااس وقت باهسر نشريف لاتے اور بنايت خشوع وخصوع سے اس رحاوس فرات اور جب تک مدیث بیان فرطے آگرائی سلماتے ادراس تحت پر اسی وقت تك بيطية حب كم حضرت بن صلى الدُرطليد والم كاحدث بيان كرنى بوقى الجيئ صدى الجرى كم مشهور محدث علامد الن جزى في تواملاد مبارك ك نقلق سے يبال تك كاما ہے .. يامل وين شريفين لعي مكره مديد مصروين وشام تام بلادعرب اويشرق ومغرب بين مرحك من والمصلافي بي جارى ومارى ب وهميلادالينى كاصلين قائرك اورلوگ جمع جوتے بین اور ماہ ری الاول کا جاند د سکھتے ہیں ، فوسشیاں منات ويرطنس كهت بس عده عره نباس يسنته بس زيب وزينت اوراً دُنْ كرة عطر وكلاب جيزكة مرمد لكاسة ادران واؤل مين وعنى ومسرت كااظهاركريت 1/ بيان ميلادالني صلا وتنسير وح البيان ج و ماها . نعانی صاحب! اب آب بتائے کیا ماہمام وراعی، اس کے علاد کسی اوردوسری چزی نام ہے اور اگر ہی ہے تو بانی مسلک دیو بند کے نزد مک ميلاد شريف كى مبادك محفل ناجائز كيسيد بوكئ يآب مجع بريحى بتائين كر ميلادمبارك كدورج ذيل اجزائي تركيبي ميس سي كون سا ايسا جسدر ب حركس منت كومثا آب يا شراعت كركس قاعده كليك تحت منوعات ك زمر عين أتابع بحفل ميلاد ك اجزاريه إلى: ا- اعلان عام بر مرش وتخت اورشاساندوعنرو. س- روشني. ٧- بخورد عطريات وگلاب. ٥- شيريني. ٧- مجمع مسكين. ١٠ واكر وميلادخوال. ٨- ذكرالي وذكررسول. ١- تيام وسلام -ان مارے اجزاریں سے موانے قیام وسلام کے کوئی جزالیسا بنی ہے

110 جس يرعلما فيرديوبندكا جلسة سيرت ياجلسة وعظ بإحبلسة تبليغ بإحبلسة وسألر بندى ياجلسهٔ شنظيم وجماعت مشتنى نهو- اعلان عام يجى بيد فرش وتخت اورستامیادیمی سے ، دوستی بھی ہے ، محت بھی ہے ، واعظ ومقرر بن بھی ہیں اس الدانين سركسى جزرك اجائز وبدعت مثقاله كدكر استعرام قرار ديف معنى يربين كرعلائد ويوبندخوا لينع بي حلسول محد خلاف حرام جوسف كا فتوى دين اب ره كيامداط قيام وسلام كا قور عبى علائ د يوب كريسال وبرحرمت بنس كيونك بدون قيام بعى مولودكومولة نارسشيدا حرهمتكومي ناجا أز كوريك بن (جيساكرسطور بالاس گذرجيكاي) قيام وسلام ك نقاق سے مولانارف داحد کنگوی کے سروم شدحضرت حاجی امداد الند مرباجر سکی اعمل نقل كريك كذرجا ناجا بتا بول تاكه قارئين قرى أواز برواض بوجائد اكابر دلابند يرومرشدكاكياعل راب- وادرشرب نقيركاء ب كمعض مولوديس شركب بوتابول بلك ذراية بركات مجعدكم برسال منعقد كرتابون اورقيام بن نطف ولذت ياتا بول؛ (فيصل بنت سلر صلامط وصرالم ور)-ابدي بات نيازد فاتحد كي جس برحاجي حابعتين صاحب على يراقع

وہ می مسک (ویٹر تا نا جائز و بوعت اضالاہے ۔ فقا وی ارٹیاریطارا صلاح ہے ۔ واقا کہ کھانے افسیرتنی برچھھنا بوعث اضالاہے ہم گرڈ زکرنا جائے ۔ موانا ارشیدا احتجاباتی ووسرتی جگر نکھنے تی ۔ فاکٹروج مجی برعت سے اسمینا اضالہ اجھل میونسیہ اورٹش میٹر تی کھٹ میں۔ مشم ہے۔ دفاہ وی تشدید میں اصالے ا

نوانی صاحب؛ نام که کا دویوا بفتری بد ناکوال شدید و با کوال شدید و بای که نا مساحت دیکر اس پرقران که تیش اظ وسکرت بیش او تیجه آس کا فراب ایرار در میشن او پریما بدوسا کهشوی کا چیش شدنی سدیدی معول مایی مایشس صاحب کاچی نقا را بساکی بر پریش نیک واز ارائید

فائتم المتلاوت قرآن ٠ ٢ - كلانا - م اليصال فواب م - فائته تواں، میں سے کون ساایسا برز رہے جس سے کوئی سنت متنی سے اور وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ تہام چنزی خود حلائے داو بدیعی کرتے ہیں كيائب كريمان قرآن كى تلادت نيس وكي كيائب كهانا بني كهاف ك آب كريسال العسال واب كاعل بنيس اكرب تورييز ناجا أزادر بعصضال ا كيد بوكى اورآب كما وبدعت منالا كريم تكب كيول بورب ال 1-نعانى صاحب! كلاف كالمراض ملك قرآن كى تلادت كرنا بركزنا جائز دبيس شکوهٔ تربین م<u>۱۳۹۰</u> ر حطرت ایش دخی اندع ندست ایک دوایت درج ہے وہ فروائے ہیں کہ جب حضور صلی النّر علیہ دسلم نے معفرت زینب بنی النّائیا سے نکا کیا تومیری والدہ (املیم اف کھانا بطور تحف و دیہ تایا اور میرے بالقر حضورصلي المترطيدة مطمى فدمت عراجيجا الدرسا تغربى يدكهاكر حضور سنص مراسلام کهنا اور وض کرناکه اس موقع بری حرکه سے تبول فرمالیں وہ کھا نا ف كيس أب ك ياس بين اور والده كاسلام دبيام عرض كي آب فوايا اسانس مصد مكدوس اورفاوس فلاس كو الاس الاتاكي بدال تك كرتين موادي جمع بو يحتريم مركارند اس كعارز براينا دست مبارك ركعا اور جوجابا بشعد بس بجركيا تعاوه كمعاناس قدر بابركست جواكد توكستم مير ہو گئے واس صدیت سے واضح طور پری ثابت ہے کہ کھا ناسامنے رکھار اس پر کچه پڑھنا صنت دسول محصین مطابق سے بھرنعانی صاحب اگر آب يريحة بين كراس مين كمي زرگ كانام لياجا تاسيداس من سازوفا و ناجا أزب فو آف بم آب كودد مرى مديث سنايس يدويث الداؤد مري كاب الزكوة من دريج وحضرت معدمن عباده وضى المترعند باركاه رسالت میں حاصر ہوئے اور عرض کیا میری ال مرکنی سے کونسا صدقہ اضل معدد وال كم الفرون فرايا بانى توحفرت سعد الكوال

کھودوایا اورکہا - بدہ الم صعد یسعد کی ال کے گئے سے سوالین الکی روح كون أب بهخال في كون عربوايا كياسي اس مديث عدم احتاب بواكس روح كوفاب بهنان كاعزض ساكونى صدقه وخيات كاجام بانياز وفائذ دلاباجا شياكراس صدقد وخرات اور نياز وفائخه برمجازى طورر اس كانام لياجات اوريول كماجات براس بيركا فاتح خاجراجيركى سار الدرسيدالشبدام حسين كيسيل وبركزاس كاكعانا بينا تزام نهي إكرابصال واب كي جزرام موتى وام سعد ك كوال سع سركار دوعالم صلى الشطيروم اوصماركام بان نبية . افال صاحب صدقه مو ياخيات مياز بويا فاسخد سب كامطلوب ايك ب اوروه سع ميت كى روح كونواب بيخانااى در تام اکارعلات سلعت نے نیازوفائ کوانفس ماناسے . شاہ ولی اللّہ فرزيدة النصائح مس اورحضرت شاه عبدالعزيز فاوئ عزيزيه مي واضح نفظون مي تكاب - وه كهانا جوحضرت المام حسين كى نياز ك المن پکا باحلشے اوراس پرقل وقائد ورود فرصا جائے وہ متبرک بوجا تاہے اوراس کا کھانا بہت ہی اچھا ہے۔ انہیں حقائق ومعارف کی موشنی میں علائد بريلي ميلادمبارك اورنياز وفائخ كوجا كرّجانة إورا فعنل قرار دية بي اوريمي مول باني دارانعلوم حاجي سيدعا برسين كالجي نفا اسس معدموم مواكدائس دوريس حاجى عايدصاحب كاوسى عضيده مقاحس ك طرداد إس رافي الم احدرضاقا درى ك خلفا ما وتتبعين بن. نعانى صاحب! آپ نے مکھا ہے کہ مسلک دیوبند کوئی ٹیا مسلک نيس بيه اورآب كم استاد مولانا افظرشاه ديوبنديت كي ابتدا مولانا ار ما المار كت بعربائين كداستادكى بات مانى جلش ياشاكردك اوراكر دواواس نفناد زبوتاتو میں دونوں کی بات ایم کرنے س کوئی قناحت نبوتی

فدارا کچھ کھنے اور انکھنے سے پہنے اپنے اکا برکی تخریروں کا مطالعہ کرلیا کیے: أكريطويل مراسله قومي آواز دائل بين شايغ موجانا تومسلك المسنت رسلک علی صرب کی حانیت کے نقلق سے وقع ان صاحب کے شکوک وشبهات دور مو گئے تھے ۔ بھر بھی ابھی کھے نہیں بگڑالہ میں کا مجبولا اگر شام کو كدوابس آجائ تواسع بعولانهين كهاجاتا اميدكه ميراس واسط كونعان ص حب حق وصداقت كاعينك دكاكر برهيس كا دربعرسيندير وعقر رك كد منزے دل سے الفاف کریں گے کہ کیا مسلک دلوبندو ہی سب کہ نہیں جس كى بىنياد مولانارشىدا تركنگوسى مولانا محدقاسم نابؤيوسى اورمولانا اشرف على تصافری نے چور بویس صدی ہجری کے اوائل میں کھی تھی اگر واقعہ کھ ایسا ہی ب عبل كاسطور بالامين ذكر بوالو تي ويسي مسلك برلعنت تصيم اورسي ول س بارگاه خداوندی می توبد واستعفار تحییت اور بوری طبت اسلامیه کے مراعقدت ردى فداه ، أقاوموني سركار دو حالم صلى الشر عليه كو الم كے قدموں ميں سروال تحر اس مسلك كي اتباع اور بيروي تليجية جوصحابرة أبعين، بزر كان دين اور اسلاف کرام کامسلک ریا ہے اور ہمارے خیال سے ہی مسلک صراط استقیم ہے جس کی بنیاد محبت رسول صلی استر طبیہ وسلم برہے اور جس پر استقامت کے ساته علينى برنان وعاكم جاتى بعد إخديد كالفيتراط المُسْتَقيد (اع النزتوس سيده المارسترجال). النزيقة لأبيم كوآب كواور بورى طبيت إسلاميكيسركار دوعالم صلى التزعليرة مع يم مبت اوراها عت كريف كي توفيق عطافرات كيونك من يُطِع الزَسُول فَقَدُ أَطَاعَ اللهَ كم يحت اطاعت رسول بى اطاعت خدا وندى سي اور بقول ڈاکٹر اقبال لاہوری ہے محت مصحت دین حق کی شرطاق ہے اسی س ہواگرخامی توسب کھیزا کی ہے

قومی آوازے مدی<u>د نے میرے س</u> موصل کو مثنا نع کرے ۱۹ دسمیز <mark>۱۹۱</mark>۹ سے مشروع بولي والى اس بحث كو ١٢ رفرورى مشاعدة كوخم كرديا است يهم برانفل كريكاس امديريه بحث ختركررب كرالنه لغالئ ميري اس عوندا مثلت كو ملت اسلامید کے لئے مینارہ برایت بائے اور بانی دارالعلام کے تعلق سے جولوگ غلط قبی کے شکاریں انھیں سیسے عطافرمائے . (این)

بانى دارالعلوم اورمعترضين

۷۷ رجوری قومی آواز کی استاعت میں جناب عبدالحمید فعمانی صاحب کا مراسل میرے مراسط کر جاب می نظرت گذراجس می نفانی صاحب نے ڈھیرساری بائیں مکھ کر مے اصل موضوع سے بٹانے کی کوشش کی سے اور شروعات ببال سے کی ہے کہ مراسلہ نگار نہ واپئی تخریریں اسے دعوے ثابت كرسك اورز لسيغ مراسط ميس . نغائي صاحب ! يرهيصل قاريُون قومي آ وازاجي طرح كردسي بس كماضي ب كيافلط اس الفاق سے أتب كي قول كا استياد تهوكا، نغانی صاحب! گیہسنے تکھاہے کہ مسلک دیوبند کوئی را مسلک نیس بند» اورآسیسکے اسٹا ذمولانا انظرشناہ ویوبندیت کی ابتدامولانا محیر قاسم اورمولانارشدا وركتگوي سديتات بين واس سلسطين آب ي بتائين كداستا دكى بات مائى جلند ياشاگردكى اود اگر دونوں ميں تقنا و زموتا توهیں دونوں کی بات اسلیم کرنے پی کوئی قیاحت نہوتی . خدا را کھر کھنے اور مکھنے سے بہلے اپنے اکا برین کی تحریروں کامطالعہ کر لیا کیجے ۔

الأكثر غلام بجدي انجنستم جامع مجدرو انثى ديلي ١١٠٠٩٢

ف وال يرساند بي اس موضوع برمزيد محت بندكي جاتي بد آثاده اس معلسل میں زمراسلے اور زہی مضاین شائع کے بھائیں گے قارئین سے عى كُوارش سيكدام طوح كرم موضوعات در مؤاسل اور مضايين ستائع كرف كيسل وميدي الله

## بانى دارانعيكاوم ريوبنداور معت فين

مي توچي نقا مركب بوي صباكم إتقول للم يليلي جاتى بيد تريية سن كي توضو سرسو يہ قودنيا كادستورہے كەجب بھى كوئى بات مجمع عام بين كہى جاتى ہے تواسس ك سنن والد ووصول من سط جلت إلى يحد أوى وصداقت كى بنياد راسى بنران كرتة بين اولعين كم مصلحت يافاتي افواض ومقاصدكي بنياديراسكي نزديد - بكويسي حال - دارالعلی دیوند کااصل بانی کون " نامی مقالد اور ی وصدا قست پرمبنی اس کے مندیج ك سائق بوا بونك اس مقالي مي كوايس حقائق وشوار بي جيستيم كريين ك بعدداد بندست كى يورى تاريخ جروح بوجاتى سے اس مفرصق ويوبندت سے اس مقال كى بعر بور ترديد بهوى حس كى تفصيل أسيد دارالعادي ديو بدا ورعشر صين " کی بحث میں پڑھ سے ہیں اس مقالہ کے نقاق سے علمائے دیو سندسے وہم محت وماحة بوا وهسب تخريري شكل من جوا قومي آواز دې كصفحات اس كواه يې ان تمام مباحث کواختصار کے ساتھ بلفظ سطور مالا ہیں درج کیا جاچکا ہے ۔کوئ لا كوجشلاف مكر عقيقت جقيقت بونى باس كا اعتراف توكرنا بى يرتاب ادر حقیقت سے جو روگروانی کرے اور کسی مصاحب ہی کی بنیاد برکیوں نہی اسسے اعراض ويثم يوخى كرب تواس كاواضح مطلب يرب كراس كايان وعقيده يس كوف اوركرداروعسل مى عياس لفي كريسلداصول مي . دكمتى بوني أنكهول كورالكتاب سورة بارزبانوں کو رالگتاہے یاتی

ورستائش خطوط موصول موشد جن يقريباتهم ارباب علم ودانش فياس بات كابكسال طوريراع واف كياب كرباني والالعسادم ك نقلق سي اس حقيقت سے وبرجادد سبانے كا جوابح كارنام مقالہ نكارنے ابنام ديلہے وہ صرف لائق صحبين بى نىس بلك قابل تقليد كمى ہے -دارالعلوم دیوبند کااصل بانی کون ؟ نامی مقلے کی ارباب ی میں ص قدر پدیال بوئى س كاذكر محصر اين من فائده سے خالى نه بوكا ديل ميں كھدا ہم على را در دانشوروں كرمطوعة خطوط كالقتباس اس لفرديا جاربا بيعة تأكرا بل حق يريدوا صح جوجام كرمعة فين حق سے يه دساخالى نهيں سے اسى بيت سے بندگان خدا اسے ہن جن یں دحقاق حق کا بعذب اور الطال باطل کی جرأت ہے -بابارشداعظمي \_ بیار بار اشرفید مبارکیورکے نام اس مقال کے تعلق سے اپنی را ٹے کا افلیاد کرتے موسیکھتے ہی .. اس شهريديس داكتر خلام يحيى وتم كامضمون يزى كاوش سيد مكعاكيا ب ان کی سرتحریر از ی کندادر بادران بونی ب اور حقیقت توب سے کدوہ برطمون کا حق اداكردية بن جامعان فيكوليغ ويسع فرزندول يرنازكرنا جلي (اشرفیصمبارکبورم<sup>21</sup> آگست<sup>وها</sup> ۲۰ ١٠ مستد صابيسين شاه بخارى الاعفي افكارهنا - برهان شريف باكستان بان دارانعنى ديوبندك نفاق سافكاررضائبي كسايد يركوابنا تازيش كيقهون رقمطسدازیں: ، واكر غلام كيني الجم المسنت ك نامورقام كاريس ان كم مقالات صورى اورمنوی محاظ سے بیمثال موتے ہیں جہان رضامیں ان کا ایک مقالد .. والعلى ولوبندكا اصل باني كون " مهايت بي يونكادين والاتعقى نوعيت كا ہے۔ اب افکار رضا کے دمول شہاہ ی آمام احد رصا اور فن تاریخ گونی " ک عنوال معاد فرسابوك بين مامتارات ديد بعيرت افرود مقاليعي الى دوق

ك الله العربة غيرم ترقيد مع كم فيل ب ا افسكاريضا جمبق صناء ۱۰ دايرل بون - جناب پیرس بددوالقرنین صاحب هاشمی ايد شريبان رضا لاجوركو بالى دارا تعلقه ويوبندنا مى مقالد كربارسيس ابنا الحيار خيال ان الفاظيس فرمات في: د ديوبندكااصل باني كون م وللشفائه على اتخر برد فيستطيدد يونيدستى دبلى فرزروست انكتاف كيابيد كم ازكم بارس في بلى بار يخفيقت سلسف أى بدر علام ولويندكس منم ك داردانيس كية أكت بي يداكت است پاکستان کے دیوبندی علام کے لئے سی چران کن ہوگا !! دِجهان وشا - لاهرس<sup>ل ب</sup> بحرث بوالأث<sup>اثا</sup>ل ٣- مناب سيد محتد عبدالله صاحب قادى دراه كيث واكتان ايدنل دستى كم شاره عي ايك مقال ميا الدايك ميريد استاذكراي رو لي يونتارالدن احد آدره والس جاد سل مظر الحق عربي وفارسي يوينوسش ويشد بهاركا معنوان مرصفي كالك يد مديمة دمعنف الشيخ الم احمد من فاصل بريلوى "شائع بوا تقا اس يشجنا \_ صرعبدالترقادري صاحب فيان دونول مقالول كى ستالتى كرت بوش المرسيسر جهان رصا لاجور كومكها. ر داکار فتارالدین اجد آرفد (علی گذید) اور داکشرها محسن انم (دیل) ک مضاين ببت المحيدين بعلومات افزايل الفول قررى من اورصف سعمعناين لكهين قابل مطالعي الفول في المعاين كصفات ين بهت كرسموسك دكه دياسيدي وجهان وخاظه ويذاجن بوقال موالدي دجانیان منٹری پاکستان ٥- جناب خليل احمد راينا ياكستان كي نامود فلم كارج ناب خليل احدرانا، الريشر جهان رصا لابورك الم ارسال

كرده الني محقوب بن محققة إلى: د و الرفظ المريل الحم صاحب كالمصمول من تقيقي مع بتدالفاظ القريمي الكهاب زبدة العلايضة تثبغ كريم بخش رام بورى دحمة المترحليد درام بودمنها للطنطيع مهانينك ك من فلع والق ا - حاجی عجد عابد و یوبندی دحمة اوند (چنتی صابری) دیوبندهنی سهار میود بود. ٧- حضرت نحاج طفيل على ديمة السُّرعليد-س حضرت حا فيظ صابرعلى بمذالتُ طبيتيتي صابرى ( دام به يمنها دان بمهاريود) حفرت حافظ صابر كليمينتي صابرى دهشال عليسكم ايك خليف علام محدشنا فكام السلعوى رحة الشعليد تحص جلامشتاق احدا بيشعوك فتى صابرى عليدارجه ف علامه نویشن توکی علیدارجد دستف سرت دسول اربی کوهی خلافت سے فرانشاہ وجهان فيالاهورصلا بون ولائ والمال ب. جناب بيرم حمدشهزاد مجددي صلحب \_ يلي مالالهم د د و بندکا اصل بانی کون ؟ را ز مراسبت کومنکشعت کرنے والی تخریر سیت » وجعان صالصه مستابون بولال شافانه 4- مولانا محميليم الترين فقشيتك - (دالامان سلطان بجهام باكستان) مه دادانعلی داویندکااصل بانی کون ۲ سخامصے کی چیزسے مقال منگار نے بسبت منت سے بہت ی تاریخی خلط فہیوں کا ازالہ کر دیاہیے۔ وائل و راون کی روسے برحت من معنار کردی ہے کرموانا فرد قاسم نا نوتوی کو دارالعلی دوند کابالی قرار دینا ،کہنا اور مکھنا خلاف تحقیقت ہے یہ ایسا ہی سے کرزید کی پیگری بحركرمر بانده دى جائع € مقال تگارکوالڈزقائی بزائے خیرعطا فرائے کہ انفوں نے اس داستان کودہ لوا سے المسنت کی مساجدادر مدارس کے باتی تصلیت کیسلے بالحضوص اور وال المسنت (جهان خِيالاهوَ مِشْرِكَتِ مُثَالِدُهِ) كبلئه بالعموا لائن توصيه يه

٨- جناب صاحبراده محدالياس قادرى فاضلى . عكول گرا بكتا مدرالعلام ولوندك اصل بانى حاجى ميد عابد ين عليد الرحة ك بارد ميل مضمون بدهد برا ترب قبعد گوب سديدسب كه بيد موق اور داخا يد (جهان جنالانهور بيدا اكست شانده) 4-جغاب طارق سلطانهورى صاحب \_\_ حسن ابدل ياكنان - جهان رضل کم ایک شماره مین حاجی سید محدها بخسین قادری علیه ارحمد کو دالعليم ديوبند كياني كاحتيت سييش كياكيا بين تطوسال وصال حضرت صابی مید مجدعا بتین قادری رحمة الشطلید پیش كرنے كى سعادت حاصل كرر ما جول -اس قطعه كمندرجات كالماخذوه وانكثافاتي مضمون مع جوامنا مجمان رضا كاجور كم ارى وايديل كم شترك شماره بي الصياب اور ج محسارى واكثر غلام محسلی ابخیر صاحب بهدد ایپنورشی دائی نے تخریر کیکے ایک شانداز تشیق كارنامدا بخام دياسي بناب طارق سلطا بنورى كاقطعه وصال سوله اشعار يشتمل سي بحث كالمناسبة سعاس كرصوف م أشفار ذيل مين نقل كل جارب يل يسيرصدن وصفا وصاحب فان وعلم مردحت عابتسين عالى مقام ونام ور أتع بصديوبندكامشهورجودارالعلوم اس كا باني تفاحقيقت بي ده موي گر وادكا يشيخق بخسين كاحقداري أشكاراكدى أبجنت وحتيقت تتر تربت عابد يركوبر بارجو تارد بسشر ابر نطف دبارش فور فداك مروم.

أخرمين خلاصة بجث كے طور برحضرت مولانا انظرشاه كتشميرى استاذ تفيير وادالعلوم دنوبندكا ووتنقيقي مضمون مثامل كتاب كرنا صروري بمجتنا بول تجوء مسلك ديوبدكياب يري كوعنوان سے مامنامه البلاغ كراجي دي الجيشة التعيين متنابع مواعقا تأكد الضاف ليسند قارئين بريباتيي طرح داض موجاك كرمسلك ديومد كااصل جيره كياسي كيامسلك ويوبندو بى سيع جس كى دهناحت آج كل دالعلى ك بعض نام بنا د فضلا د كررس مي يا وه ب عس كى دهنا حت أكابرعلات داوبندنے کی ہے۔ اپنے اس مقالہ میں استاذ دارانعاؤم دیوبند حضرت اولانا انظرشاہ کشیری نے جس انداز سے مسلک دیوبندی صراحت کی ہے وہ تا بن مطالعد سے انفوں نے اپنے مقالہ میں بدعندیہ دینے کی کوشش کی ہے كرمسلك داوست وحدوس صدى كى بدا دارى يدولانا عرقاسم ناوتوى اورمولانارسسيا محد كناوى سے پہلے كسى مسلم شخصيت سے اس مسلك كا كوفي تقلق نبس \_ تقصب كاحينك إلى تصييك ادرحق والضاف كاعينك لسكا



مَسِلُك دِلوبَندكيا يُهِ ؟

سنسنئ خبزانكشاف

استاذ دارالعسام ديوبند

## مسلک دیوبندکیاہے ؟

## مولا كاستيدان فلريشا وكشميرى: استادتغير والعلوم ديوبند

محرب ایک موزنزموم) ای خانام برش کم ادواط و ذکار افر دوانش ایدبارات آسگریس کر اکا رو و بزر پر ان کے موقو میدکسند نے کو تھوں ایسی موجب برل کر اکا برک قدار ہفت ہے ہیں۔ او و بو بزرت ہی کوسیجہ انے کی صور دست ہے کہ چیتے اور کو بنرل کا دریشے شاتھی اور ان کا باسا ساسس ہے جو ا ہی ہے براہ دارست نمانی رکھتا ہے ، اگر اصل بی مشخص خوشیاں نہیں اور رکھ وارکی قریف دائشار دن «حیاشت کی دریا ہفت کی وائی کا فی اوانیس مشخص اس اس دور نازیمی و بھی ہے ، جو کرنا کے مصد بات کے قدم جھا ہی ہے ، بات اگریم اس دور نازیمی کے بھی جو کرنا کے مصد شدت نے فان چدا ہوں کی پیشائی گاگا

چهل سال عرعزیزست گزشت مزاج تواز حال طفلی نه گشت

تاہم ہو کہے ہوادہ ہوا اور جو ہوئا ہے وہ می ہوکر رہے گا۔ اتبا تو لیفوں تقدیرے نفسہ موافق کہ ہے کہ ہست دکھتا ہی ہول کہ اسب دو ہول کا اسپار بھر النار شاندہ نہیں بلا دیدہ ہے ۔ ایسی ہو کہے ہم ہونیا اور پہنچے گا انقل کا مواق است خواکی برگھر کر محکے کا جادب وافز رکھتے ہے ۔ فواکد انجی وضوعت طل بنوا بلا اپنے لگے بذرھے کام چرامصروف ایس وقوان وصریت ، مجی اور پھر بروی و مذت، فقد دروایت ، بلک صوفی ہے کہ اپنے اسلافٹ سکے بارہ چرابی جو

له اس کی ایک دلیسپ شنال بر سیع س سے خالباً کی سوچے اور سیجے کا برقو صنگ اپنایا سید اس کی کوئی خاس عشل آب کے صاحبہ کے کے در در کی صور ف جنگ جس میں براہ راست

سنا اورس ربابول خوب مطونك بجاكر،اسعة قبول كرفى عادت يرطى، يد كليترو كوئى يمى وردرح فودكى كوئى على وَحَنى شكل نيس بلك آف وال بيانات وحقائق كوقابل قبول بنافى ايك معقول تميد سيد مطلب يدسي كريش والداورسف والد بحض يدكهدكر بخريركو بالخفول سے در مكد دين كرروايات كالك طومار اورمرويات كالملنده سے -ايسانيس بلك فراغت كررائد الم يى سہی ببرحال سترہ برس کے عرصہ کے بعدجس صد تک واقعات کی دریا فت ممکن بوسكى - جدوجدد كراس حاصل كوسلسف لاربابون ، كمينايد ب كرجس طرح اسلام بتمام ہی مذاہب میں، خاب کے تقابل مطالعد کے بعد میرے سنتے على الدوقت بعي شركت كريسير تقع . البنية اكابرس بار بإسناكر عبى وقت حصرت ما فيظ صامن الشيدة مثهادت ك ارفع مقام برفائز بوكف توغالبًا سيرالط الفرصر الحاج مولانا امدادالشرقدس سرد العزيزف فرمايك مس اب جنگ الاان ختم ، وه توخد العاسف كو عافظ می کے شوق شہادت کی تعین مقصود تھی جریہ ساراب نگام کھط ابوا وہ ہومکی اب دوان كابحى كياح ودرت دمج واعنيق اكابرسي سلسل يهمى سنتار باكرتشرك حافظ مسك کی شہادت کے بعد علم علم معرف ہونے شعاج ملک اور اوائی کاس طرع محت سب جيسه كوفى بإنى ان يرشكول معيد المار بابو روايت توسن لى متكرول بميشد اباوانكاركتا كركيايه ممكن بيح كرخدا ويحاكم وحكيم كالتحوينيات وتقدير محض ابك انسان كأخوا مبنس وتمناك المرجدود كتنا يى معبول ومكرم بود بوريد ملك كوجنگ كوشعلول اوراگ يس جونكدے؛ ليكن حب قرآن جيدي كيمسلسل درس وتفيركا موقع ارزاني موالة أمدك واقعات عي يالفاظ ألحكول سعدل من اتركية ، فرما إ . وتنفذ منكوشهالوس جس كا ترجم شاه صاحب رجمة الترطبيد في مي فرطيل بي كرس يعيض تم يس شهب وم آیت سے متعلق دوایات چی آر با سے کو بعض وہ فداکارجوبدر کے معرک میں شرکت دد كرسكيق ادرجنس احدك كارزاري شوق شهادت ادررك كوسه فداك نام بر

ایک دان برحق ہے، حس کے ایک ایک جزر پر خدا کا شکرہے، کر ایمان مارد كى دولت سے سرفراز مول الكافرة فقى مكاتب عن جفى طرز كى جامعيت كراني وكراني ير .. ول ود ماغ مطين إلى دوسر عد مكاتب كي صحت ودرستكي كريقين كربا وجود ضفى فقيه كى ترجيع علم ديقين كرور من حاص ب، بلكه امام اعظم الم المعظم من الم المعلم الم المعظم الم المعظم الم المعظم الم المعلم حضرت سيدنا شيخ الهت دقدس سره العزيز كم باره عي بتوا ترسنا كرجس قول ين امام اعظم كومنفود بات ، تا أكحد أن كح مشبور تلامده الولوسف او محمد رجمهمال كريمي ان كريم والنوت، شيخ الهند عليد الرحمة اس صورت حال يزعك پرلیشان دبیشمان مونے مے معاملی رہتے ، فرماتے کرواتھ یمی سے کہ بات اس درجه دفيق، نازك اوعيق تعي جبال تك سوائد الوحنيف رحمة الشطير شکلنے واللبے قرارخون میکر پینجا تھا احد میں ناکامی کے بلیے جوڑے اسباب بیان کرتے بوش ایک سب ریمی میم دهیم نے بتایاکداس طرح بعض سعیدردوں کی تناك سهادت كى تكيل معى مقصود ومطلوب يقى الس يدامت جس كا أخر بعي وخير سعافى ل ندس اور دانشا رالندكيين يوكا كيول ممكن منين كرقد يردمقتدران كي بعض يمنا وال كوليداك في ك في فلد جي منك كوار دية : شري في كاج ميلو مكديا ك جن كود كيكركية ولد ف كما تقا - كد خدا خرات برا تيكيز وكر فير با دراب با شد ، اس بيلو کوسا منے رکھے ہوئے کسی کے فیٹے کا دروازہ سکٹروں کے لئے شرباکر برحال كولاجامكتاب خوب كهام كين والے نے سے ك توچنين خوابد فعا خوابرچنين مي ديد يردان مرادمصبي ببرطال حافظ ضامن صاحب سے متعلق روایت کو فیول کرنے میں کم از کم محصاب كولى تذبذب بنين اولين من الراس طرح كى روايت موجود بيدة أخر بن كيا امكان كومعى زماننا عقل وأكبى كريد مصرف كامول سے زيادہ اور كھونيس

ك كمى الدكى نظر ينع مع منين سكتى تقى - ﴿ وَكِهِ مَا قَالَ - بلك سِنْفَ بِسِ لَوَيْهِم آيا ہے كيەس مسلك كو حضرت مروم فقيار كے مابين قطعًا اتفا في يائے . اس ير تشريح وتفصيل كى صرورت بى محسوس ند جوتى يدارست د فرمات مون كذر جانے كر «جلوعبان يربات تواتنى سامنے كى بے كرسب بى كونظراً كئى " اس موقعه بيرسيدنا الامام مولانا الورشاه كشميري تغره التركيفواندكي وه أخرى تقرير بعي پيش فظريني چا سيت ، جو آپ نے جامعد اصلامية واجبيل ك سالانداس اجلاس بيس الوداعي فرماني جس كي بعد مهراس ناسوني وسيايس أب كاقيام معدود \_ چند ماه بى ربا فرماياكه: در ہم نے اپنی پر کے چالیس سال تعن اس مفصد کے لئے حرف کردیے کہ ديكيس فقد حفى عديث كمعطابق ب يامنين اسويم ابني بالبس سال محنت سے بعد قطعًا معلمت إن ، جهال حس درجه کی حدیث خصم کے یاس سے اس درجه کی حدیث احدات کے باس معی سے اورجب اس حدیث نہ ہونے کی بنار برامام ابوعنیف نے مسئلہ کی بنیاد قیاس بررکھی و بال دوسروں کے ياس يعي كو في حديث موجود منيس يه يه تغص وتلاش زمير سيئے ممكن اور د بحالت اوجود ہ متوقع ، تاہم اكابر كوجو كجديقين كدوكا وش يرميسرابا كحريبى بواس خلوم دجهول كووه دولت الحدالم بهرحال حاصل سے۔ اسى طرح مندوسستان اوربيرون مندش جس قدرنظ ياتى اعتبار سس مكاتب فكرونظ كييد بوك بلت ياطف رئي كان سبيس ويوبدت كى اصابت اورمكمل حديث وقرآن ياسست ودين سے اس كى موافقت بر شرح صدر کی دونت مجے میسرے ، مرتقصب سے بالاتر مورجس قدر میں نے غور کیا یا فکرونظر کی جتنی را اس مجھ برکھل سخیں، دلو بندیت کو اسی دین کی ا كم يمكن تصوريس في يان جومكه اور مديند زادهما المترشر في ولعظيما سه ابي

ابتدائی اورانشائی، بکرارتھائی شکل بالہاتھا ہے۔ ایک تحصوبی اب جبید بس اٹھ سے برے سے اس موال کارکار توریف نداولو جدیدے ہے کیا چیز وضا تفصیل اس کی اور بوجاتی جاسے تاکہ والو بندیدے اپنے تمام نوایا واکو شون خصوصیات اور میڈارک سے مسابقہ ووسرے مشتسم ممکانیس تکویم ممثان

ميراخيال بدسب كدسها اناعليه وإصلى « جوسرور كاثنات صلى الشرطيدوس م ك زبان اطرسد، اسى سوال كرجواب مي تراوش جوا تقاكد بخات بعركس فرقه ى موى برى ديوبنديت كى متصاور مصل ، جوجز ادرمبوط التريين والقارف يد بس ميرك نزديك، ديوبنديت خالص دلى اللبي تكريمي جيس اور م كسى خاص خانواده كى نكى بندحى فكر دولت ومتاع بميرايقين سے كه اكابر ديوسندجن كابتدامير ع خيال يس سيدنا الامام مولانا قاسم صاحب رجة التغطيبه ا ورفقيه اكبرمولانا دُرشيدا حريحتكوي سن سند ، علم كاس ، اورشور ہا ہے کے ساتھ ، قدرت نے ان کوایک ایسی پیلی بھی عطاکی تنی جس سے وہ افکارونظریات کو جھان کرہی قبول کرسکیں، مجھے اس حقیقت کے داشگاف كرفي من كوئي تاس وتذبذب بنس جوتاكه مندوستان كي سياسي وبذم سي یامانی کے دورس، دین کواپنی شکل میں باقی رکھنے کے لئے، داو مذکا دحود قدرت كالكي عظيم عطب ب اورجن اكابركو ، فكرونظر كي تراش وخراسس ك يف خدالقالى في كراكرويا، وعظيم الشاني، صديول كي الس بهري دود يذر موت إن اس من يدووب ديت كابتداحصرت شاه ولى الله رحة الترطيب كرف كي بجائب مذكوره بالادعظيم السانول سع كريا بول

ا چندسال گذشتہ ہیں دادالعلق دیو بنک آقا آن کتب خار میں ایک باخبر مسلم یو پور مٹی کے پرونیسہ راچانگ جھسے دریا دنت کریے گئے کہ دیو بندیت کیا ہے؟ اسی

اس میں شک نہیں کہ ہماری حدیث کاسلسلہ حضرت شاہ صاحب پرمنتہی ہوتا ہے اور آج مندویاک میں حدیث وقرآن کے جوزمزمے سے جاتے میں ان میں خالوادہ ولی اللَّتِی كا براہ راست دخل ہے۔ اس كے ان كى خدمات جليا كالكانبان بوسكت عمر تاممكم ازكم محصة توشاه صاحب اور ديوسند يس وق، نهايان اور واضح نظراً تاب حس كے بعد، ديوبندست كوولى اللتي مكر كاليك سريشم قرار ديني يم محصة الل سع ، بلكمير ايني مطالع كاحاصل ويب كردوبندى فكرس ببت كوحضرت رئيس المحدثين ساه عب الوزد رحة التُدقِريب بن. فقة حفى كى برترى كايقين اوراس كى الشاعت جودومند ك متعارف اجزاف تركيبي مي ايك عضر غالب سي عب توت كسائد شاه عبدالعزيز رجمة الشعليد كيبال ب، ان كوالدما جدقدس سره العزيز كرجواب مين جب بيس في ايني مذكوره بالادريافت ذراتفعييل سع بيان كي لو سفن ك بعدوه بيد كرد مولوى صاحب، اس حقيقت يرقو اكثر ديوبندى يعبى مطلع منسيس ا اوركىيىنى تان كرخود كو دى اللبى تحكيد جوارسيدين ، حالا تكدويو بنديت كامام لا صرونديي دوام وقت بن له بهان ایندایک بران خیال او میراس مین بخرد و آگای کے بعد تندیل کا ذریعی مناسب ہے۔ ایک عصر یک میرافدال بردیاسے کہ دیوندکوایٹا تعلق حضرت سنسین عبدالحق عدف د بلوى سته كيول نرقائم كرناجل بند عا لبًا مبندوستان عن ابن مفعوص نوعیت کے اعتبار سے حدیث کے سلسلی ان کی خدمات کے کم وقیع نہیں، شروح حدث من شاه صاحب مرحوم كے قلم سے جو كھ جواس بارس سار موسے انفیل وجل ديجة ان كصاجراده تين فذالت كى سترح بخارى بعي ايك زمازي معروف ومتداول رہی،اس خانواده کی ضدمات علمار ولی اللّبی کے کشید کی طرح اگر پر مبلیل و وقع نہیں تاہم حديث وقرآن سے مندكو واقف كرافين شيخ عبدالحق مرجوم كابعي ببرحال حصب مكر يمر

سهما اس کا نام ونشال می بهرخ آخر ہے بھی تو نیایت گول وحول ، ویا بیا یا اور بی و یادی فرق نب جوخاہ حاصر سرح سے کم از کم فقر بل و بر پرکووند بیم اگر حوال نب یہ موافقتہ ابعولیا ہا اس سے بیماس جو بر بہی کا دوبرزیت بر استی بر ان کی اول تو اس وجہ سے کہ شخ مرح اسک بھاری سسند بی تین بھر بہینی و بر سند سے تھ برائی کا کل بور اس سے بر اسی نیس میں کا با میان میں برا بست نقط ما کم بہت موں کوچ خاورے والی بور شخص موجہ برائی جینی اور معاصر نقط ما کم فرط بر نے اگر رشامی اور شخ مرائی برائی موسل میں بدعت وسسن کا فرق وہ استی اور اس استی موجہ نیس برکا ہے ہیں میں امال میں برائی احتصر شنامی بی بدعت وسسنت کا فرق وہ اس اس

سه میری ان تسویحات سے بیسجین که ایم الدینوی کی اختیدت برای بین فیرسی سے کم بید کا فیری و افغیر بیران باری ایم داران بین میں تشکیل میں بغدہ یک کے دوا جوید بوید باده راست اگر زرائی میں بینجاب یو نورسی متعدد اردو و آدادی اعتمان دینے کے بوید براه راست اگر زرائی میں بینجاب او نورسی متعدد اردو و آدادی اعتمان دینے کے بوید براه راست اگر زرائی میں میں میں اور اور دوائی میں اور اور امید المادی اور امید المادی بوید براه راست اگر زرائی میں میں مورسی میں اور دوائی بوی میں اور اور دوائی بوی میں اس میں اس کے ابند مورود دوائی بوی میں اس کے امید مورود دوائی بوی میں اس کے امید مورود دوائی بوی مورود دوائی دوائی دوائی دوائی دوائی دوائی دوائی دوائی دوائی بوید مورود دوائی د

ك واقعى المام ويى دورزرك بي جن كانام أب مجدس سن جك ،الحاج صونى روش ضمير مولانا عابرصين رصة الشرعليد بالمند وارالعام سي استدال ان ہل لیکن پر حقیقت سے کہ آفاقی اور عالمی درسگاہ کے تخیل سے مرحوم کادل ود ماغ قطعًا خالى تقاء أيف عظيم درسكاه جراً فاتى تصورات كى حاس مو كليته حضرت مولانا قاسم صاحب رحمة الترعليه كى مربون منت بسير، نيزابتداني أورشين جوحضرت مولانا قامم صاحب اورحاجي عابر سين مرحوميس ربس جن کی مقاط تعبیر شکر رہی، یامشا جرات ہی سے موسکتی سے میرے زریک اس کی واقعیت صرف اتی نہیں کرعارت کے مقصر یا وسیع کرنے پر دونوں بزرگوں کا اخلاف تھا، جیساکہ میں اپنے بزرگوں سے برا برسنتارہا، مجھاط كيف ديجي كريد أويرش خالص فظرياتى جنگ عنى مين تفصيلات مين تومركز نیس جاؤں گا اس مے کہ وہ ایک دلخراش تاریخ کا باب سے نیکن اپنے علم و مطالعه كى بنياد برواتنا صرورع ص كرول كاكرجود يوبند حضرت حاجى عابيس المفلير ك زر تربيت بن ربائفا، وه يقينًا اس ديو بندس مختلف بوتا جس كا آخ تقارف اورشهرت، عالم اسلامی سے گذر کر انصائے عالم ہیں پہنے حکی سے لب اس من سامر کنا ہوگا کہ موجودہ عارت سے بانی ہونے سے ساتھ فکراد شن كام بلارب حضرت مولانا قاسم صاحب عليد الرحمة بي جن كي ورى حد وجديس حضرت محقوس ثاني اثنين كي حيثيت سيمرمد بركفر منظرات بي. ن سیمنے کے مضرف اتناوش کرسکتا ہوں کرچیتہ کی مسید جہاں سے دارالعلی كابتدا بوئ ب حضرت ماجى صاحب مرحوم كانتست كاديس مقدس عارت ب اس سجديس رمضان المبارك كم جارون عبول بين اب تك ميلاد حضرت حافي من كى يادگارىي جارى بىيد ، يى نەكىمالكھابى اسى اجال بىي نىكتە سىنج اسى سارى تعييدا يره لي ج ع في كم از كم تاريخ الكرى كم تلخ فرايد كم تطعًا فلان سنان سيم الوي اليا-

ماند ١

مطبوعات

ارواح ثلثه

اطيبالبسيان

اسلاء علوم مين حاجى امداد التركي فعدات والزات والمراحد خال ظبؤالحسن كسولوى

مهارنور ننطلع سىدىعىم الدين مرآداً بادى . شركت تعميه دملى 199نده اقبال كندى كراجي لنهيء نذرنيازى

اقبال كے حضور الوال لحسن شيركوني الؤارقاسمي د ملی <u>ملک ۱۹</u> سيد محبوب على رضوى

تاريخ وارالعلق دادبند على مركز ديوند المياده تاريخ ديوسند سيدعبوب عي رصوى مطيع مرني وهم مهلاء منتنى نندكنثور

تاريخ سهارنيور كالتي مله تحريك باكستان اور وافرزوند ما فظ محد اكبرشاه بخارى وللي سيميلان نذيراج ديوسندي

تذكرة العابدين مكنة والاواء حضرت ابن سيرين تعداروبا دخواب نامه مطبوع مسماع فصيح الدس حغراف ضلع سهارنيور كصا وليورينه فالع حالات جاب طيب ووى محرقهم محد فيقوعلى

انش كاديناب البورا وا واثرة المعارف الاصلاميد ديلي حكيم سيرعب لحي د بلی اور اس کراطات مطبوع معدمان روداد دارالعلى ديوبند (محلس تنظم) ولوندسي سوانخ قاسمى مناظراحن كيلاني بالول المواع وحداحمسود صابري سسسل

فيضان امام ربانى عبدا فحكيم اخترشا بجها بنورى

لاجود 1900ء